وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ لِ

''اوریقیناً ہم نے آسان کردیا ہے قر آن کونھیجت حاصل کرنے کیلئے پس کیا کوئی نھیجت حاصل کرنے والا ہے؟''(القرآن)

فرانی زبان

بنيادى عربى قواعد

جديد طرزِ تعليم كي روشني مين نهايت آسان طريقه پرمرتب

**Urdu Version of:** 

Essentials of Arabic Grammar for Learning Quranic Language

بریگیڈئیرظہوراحمہ (ر) ایمائے ایمایسی بی ایسی (آنرز)



"This material may be used freely by any one for studying the language of the **Qur'an**."

Official website of the author, Brig. (R) Zahoor Ahmed where some more free Arabic learning resources are available:

#### www.sautulquran.org

Spread this book as much as possible!

Study the Language of the Qur'an!

Spread the Language of the Qur'an!

﴿ وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُوْآنَ لِلذِّحْدِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِوِ ﴿ ﴾ "اورجم نے آسان كرديا قرآن كوفيحت حاصل كرنے كيلئے پس ہے كوئى فيحت حاصل كرنے والا؟"[القرآن]

قرآنی زبان سجھنے کے لئے بنیادی عربی قواعد جدیدطرز تعلیم کی روشتی میں نہایت آسان طریقہ برمرتب

Urdu Version of:
"Essentials of Arabic Grammar
for
Learning Quranic Language

بریگڈئز (ر) ظہوراحمد ایم اے، ایم ایس بی ایس بی ( آنرز )



نام کتاب : قرم آنی زبان سیھنے کے لئے بنیادی عربی قواعد

تالیف : بریگیڈری(ر)ظهوراحمہ

- ۵۹۳- چکلاله سکیم |||،راولینڈی-یا کستان

نون : +92-334-5380322/+92-51-5766197 :

zahoorahmad50@yahoo.com : اىميل

كمپوزيش : محمدارشاد

فون: 2875371-29-51-92+

يہلاايڈيشن : 2009ء

تعداد : 500

978-969-9221-01-9 : ISBN

<u>ملنے کے پتے:</u> راو لینڈی:

راولینڈی: ۱وریس بک بنک، بنک روڈ ،راولینڈی کینٹ یا کستان

فون:051-5568898/5568272

© سٹو دنٹس بک ممپنی، ۱۳۰۲–۱۸، بینک روڈ ،راولینڈی – پاکستان ندر میرور درور میں میں میں کا کہ اسلامی کا کہا کہ اسلامی کا کہا گئی کے اسلامی کا کہا گئی کے اسلامی کا کہا کہ

فون:051-5567305/5516918

اسلام آباد: ﴿ وارالسلام يبلشرز، شاوير سنفر، الف - ٨مركز، اسلام آباد- يا كستان

فون:051-2281513/2500237

وارائعلم، ۲۹۹ آبیاره مارکیث، اسلام آباد- پاکستان

فون: 051-2875371

لا بور: ﴿ وَاداره ء اسلاميات، ١٩٠٠ اناركلي ، لا بور - ياكستان

فون:042-7243991/7353255

کراچی: ﴿ اداره ءاسلامیات ، موہن روڈ چوک ، اُردوباز ار، کراچی – باکستان

فون: 021-2722401

قمت: -/Rs. 200

### اعتراف

تمام تعریفیں رب ذوالجلال والا کرام کے لئے جو وحدہ لاشریک ہے، جس کے فضل وکرم اور جس کی رہنمائی، توفیق اور برکات سے میں اس کتاب کو پایا ئے تعمیل تک پہنچا سکا۔

﴿ وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وِإِلِيْهِ أُنِيْبُ

میری عاجزانہ اور مخلصانہ دعا ئیں اور میراانتہائی اظہار تشکرا پنے والدین کے لئے جنہوں نے مجھے دین اوراسلام کی صحیح فہم وفراست کی بنیا دفراہم کی ۔

﴿ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً ﴾

میں استادِمحتر م جناب عبیدالرحمٰن صاحب کا بے حدمشکور ہوں جنہوں نے اس کتاب کی نظر ثانی کا کام سر انجام دیا۔ اللّٰہ تعالیٰ انہیں اس کارِ خیر پر اجرعظیم عطا فرمائے۔

میں خاص طور پر میں اپنے تمام عربی کے استا تذہ کرام کا بے حدمشکور وممنون ہوں جن سے میں نے قرآنِ کریم کی زبان کی تعلیم حاصل کی ۔ان میں بالخصوص ڈاکٹر ادریس زبیر (الہدی انٹرنیشنل)، پروفیسر ابومسعود حسن علوی (اسلامک ریسرچ اکیڈمی)، پروفیسر عبیدالرحمٰن (معھد اللغة العربیة)، پروفیسر عبدالستار (علامہ اقبال



او پن یو نیورسی ) اور بروفیسراسا ندیم (نیشنل یو نیورسی آف ماڈرن لینگویجز ) شامل میں۔اللّٰد تعالیٰ ان سب کوا جرعظیم عطافر مائے۔آمین

وآخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين





# فهرس

| صفحہ | عنوان                 | سبق نمبر |
|------|-----------------------|----------|
| 1    | مُقَكَلِّمْتَمَا      | -        |
| 9    | اقسام الكلمة          | 1        |
| 13   | الاسم                 | ۲        |
| 18   | عدد الاسماء           | ٣        |
| 22   | وسعة الاسم            | ٨        |
| 30   | اعراب الاسم           | ۵        |
| 36   | المركب التوصيفي       | 4        |
| 40   | مركب اضافي            | 4        |
| 44   | مرکباشاری             | ٨        |
| 46   | مركب جارى             | 9        |
| 54   | مركبتام-الجملة        | 1+       |
| 66   | چندا ہم حروف کی وضاحت | 11       |
| 72   | الفعل – الماضي        | 11       |
| 83   | الجملة الفعلية        | 11"      |
| 91   | الفعل المضارع         | 10       |
| 103  | فعل کی اعرابی حالت    | 10       |

# iv & # W B # W B

| 116 | فعل الأمر                                       | IA         |
|-----|-------------------------------------------------|------------|
| 121 | فعل مزيد فيه:بابنمبرا:فَعَّلَ                   | 14         |
| 130 | فعل مزيد فيه: بابنمبر٢: أَفْعَلَ                | IA         |
| 136 | فعل مزيد فيه: بابنمبر٣: فَاعَلَ                 | 19         |
| 140 | فعل مزيد فيه:بابنمبرم: تَـفَعَّلَ               | <b>r</b> + |
| 145 | فعل مزيد فيه: بإبنمبر۵: تَـفَاعَـلَ             | 71         |
| 150 | فعل مزيد فيه:بابنمبر٢: إنْ فَعَلَ               | 77         |
| 154 | فعل مزيد فيه:بابنمبر2: إفْتَعَلَ                | ۲۳         |
| 159 | فعل مزيد فيه:بابنمبر٨: إسْتَفْعَلَ              | 417        |
| 164 | فعل مزيد فيه: بابنمبر٩/١٠: إَفْعَلَّ /إِفْعَآلَ | ra         |
| 168 | عربی افعال کی تنظیم (CLASSIFICATION)            | 44         |
| 181 | المهموز والمضعف                                 | 72         |
| 187 | التثنية (THE DUAL)                              | 7/         |
| 197 | المنصوبات                                       | 49         |
| 208 | العدد                                           | ۳+         |
| 217 | اختتامية                                        | _          |



#### مُقكِكُمِّمَة

# بِثِمْ إِنَّ الْحَيْرَ الْحَيْرِ الْحَيْرَ الْحَيْرِ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرِ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرِ الْحَيْمِ الْمِنْ الْمُعْرِقِ الْحَيْرِ الْمُعْرِقِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْمُعْرِقِ الْعِيْمِ عِلْمِ الْعِيْمِ ال

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن.... وبعد!

قارئین کرام! قرآنِ مجیداللہ جل شانہ کا ذاتی کلام ہے، جوتمام اقوام عالم کی ہدایت کے لئے نازل ہوا۔اس کے زول کی غایت اور حکمت بیہ کہ انسان کوخوداس کی اور تمام اشیاء عالم کی فطرت، اِن کے مبداً ومعاش کے قوا نین فطریہ اور انسان کی پیدائش کی غرض ہے آگاہ کیا جائے اور اسے یہ بتایا جائے کہ اس کے بیجیخے کا ایک بڑا مقصد بیہ کہ انسان دنیا میں اللہ تعالی کی نیابت اور خلافت کے فرائض انجام دے، اس عظیم مقصد کے پیش نظر اللہ تعالی نے اس دنیا کو انسان کے لئے ایک آزمائش بنادیا ہے اور اسی مقصد کی تکمیل کے لئے اس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تا کہ اِس آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کو آخرت میں سرخرو کرے اور ناکام ونافر مان لوگوں کو در دناک عذاب سے دو چار کرے۔ چنانچہ اِس ضمن میں اللہ تعالی نے قرآنِ کر میم میں فرمایا:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ اَلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ لِيَبْلُوَ كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۞ ﴾ وَالْعَزِيْزُ الْغَفُورُ ۞ ﴾

''بہت بابرکت ہےوہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں

سب حکومت ہے اور جو ہر چیز پرقدرت رکھنے والا ہے، وہ ذات جس نے موت وحیات کواس لئے پیدا کیا کہ تہمیں آ زمائے کہتم میں سے اچھے مل کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے' [۲-۱:۲۷]

وہ غالب ہے بیعنی نافر مانی اور نا کامی کی صورت میں سخت عذاب دینے والا ہے، اور بخشنے والا ہےان لوگوں کو جواللہ کا خوف رکھتے ہیں اوراس کی نافر مانی سے بچیتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فر مایا:

> ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً۞

''روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے یقیناً اسے زمین کی زینت/رونق کا باعث بنایا تا کہ ہم لوگوں کوآ زما نیں کہ اُن میں سے کون نیک اعمال والا ہے' [۸۱:۷]

یعنی اس دنیا کی رعنائیاں اور رونقیں انسان کی آ زمائش کا باعث ہیں کہ باوجود طرح طرح کی دنیوی کششوں (attractions) کے انسان اللہ تعالی کی عبدیت پر قائم رہتا ہے یااس سے اعراض کرتا ہے۔

اس آ زمائش کے منطقی نتیجہ کے طور پر کا میاب و نا کا م لوگوں کے انجام کے متعلق اللّٰد کریم نے فر مایا:

﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِیْنُهُ ﴿ فَهُوَ فِيْ عِیْشَةٍ

رَاضِیَةٍ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِیْنُهُ ﴿ فَأُمُّهُ هَاوِیَةٌ ﴿ ﴾

دُوْقِ حِس کے بھاری ہوئگے پلے نیک اعمال کے

سووہ ہوگا پیندیدہ عیش میں،اورلیکن جس کے ملکے ہو نگے پلے نیکیول کے،سواس کاٹھ کانہ جہنم ہوگا''[۱۰۱:۲-۹]

مگر باوجوداس قدرشد ید تنبیه کے، بدشمتی سے عام طور پر ہماری تمام جدوجہد اور ترجیهات کامحور دنیا کا مال واسباب جمع کرنا ہوتا ہے، اور یہ بجھ لیاجا تا ہے جیسے ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہنا ہے، اور اسی کوہم اپنا مقصودِ حیات سمجھ لیتے ہیں پھر اِس دُھن میں اس قدر مگن ہوجاتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر قرآنِ کریم کی اِس آیت کا مصداق بن جاتے ہیں:

﴿ أَنْهَا كُمُ التَّكَاثُرُ ﴿ حَتَّى ذُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿ ﴾ ''(مال ودولت وجاه كى) زيادتى كى جابت نے تنهيں غافل كرديا يہال تك كهتم قبرستان جا پنچے' [۲-۱:۱۰۲]

پھراسی سورہ تکاثر میں اللہ تعالی نے اس غفلت کی وجہ بھی واضح فر مادی، یعنی:

﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ۞ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ۞﴾

''ہرگزاییانہیں (جیساتم سمجھتے ہو کہ کوئی بازپر سنہیں ہوگی) کاش کہ مہیں علم الیقین ہوتا (تو مجھی اس روش کو ندا پناتے ) ہتم یقییناً یقییناً جہنم کودیکھ کرر ہوگے' [۲-۱:۲-۲]

اس آیت میں غور وفکر کرنے کی ہم میں سے ہرایک کی اشد ضرورت ہے، کہ کیا ہم واقعی علم یفین رکھتے ہیں کہ ہم پر موت آئے گی اور واقعتاً ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے نتیجہ میں ہمیں جنت یا دوزخ دیکھنا ہوگی، اور اگر ہم واقعتاً میہ یفینی علم/ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہماری دانستہ گمرا ہیوں اور نافر مانیوں کا کیا جواز ہے؟ یہ معاملہ بہت غور طلب ہے جبکہ اللہ تعالی نے اس دنیا کی اصل ما ہیت و حقیقت یوں بیان فرمائی:

﴿إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌّ

وَذِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلاَدِ ﴿ ﴾

''خوب جان لوكه يدنيا كى زندگى تو محض كهيل اور تماشا ہے،
اور زيبائش وزينت، اورايك دوسر بي پرفخر كرنا تمهارا آپس ميں، اور
ايك دوسر بي پركثرت جا بہنا ہے مال اور اولا دميں ''[20: ٢٠]
اور دوسرى جگه فرمایا:

﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُوَّ وَلَعِبٌ، وَإِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِى الْحَيَوَانُ، لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۞ "اور دنياكى يهزندگى تومحض كھيل اور تماشاہے، اور يقيناً گھر آخرت كاوبى ہے اصل زندگى، كاش وہ لوگ جانتے"[٢٣:٢٩]

یعنی جس دنیانے انہیں آخرت سے اندھا اور غافل کررکھا ہے وہ ایک کھیل کود
سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی جبکہ اللہ کا نافر مان آ دمی دنیا کے کاروبار ہی میں مشغول رہتا
ہے، اس کے لئے شب وروز محنت کرتا ہے، لیکن مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے جس طرح
بیج سارا دِن مٹی کے گھر وندوں سے کھیلتے ہیں، پھر خالی ہاتھ گھروں کولوٹ جاتے
ہیں، سوائے تھکا وٹ کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے ہمیں آخرت کی فکر کرنی
چاہیے اور ایسے نیک اعمال کرنے چاہئیں جن سے آخرت کا گھر سنور سکے کیونکہ
آخرت کا گھر ہی حَیوان (اصل وابدی زندگی) ہے۔

اس دنیامیں جہاں اللہ تعالی نے آز مائش کے سامان پیدا کیے ہیں، وہاں اپنے فضل وکرم سے اُس نے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور اس کی ابدی کامیابی کے لئے قر آنِ کریم کی صورت میں ایک مکمل ضابطہ حیات بھی عطا فرمایا ہے جسے اپنا کرہم دونوں جہانوں میں سرخروہ و سکتے ہیں۔

اس قرآنِ كريم كے متعلق الله تعالى نے فرمایا:

﴿ حُمْ اَنْزِيْلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَ كِتَابٌ فُصِّلَتْ ايْنَهُ قُرْ آنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿ بَشِيْراً وَنَذِيْراً، فَطِّلَتْ اَيْنَهُ قُرْضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُوْنَ ﴿ ﴾

''حم، یقرآن نازل کیا ہوا ہے بڑے مہر بان نہایت رخم
کرنے والے کی طرف سے، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل
کی گئی ہے، یقرآن عربی زبان میں اُن لوگوں کے لئے ہے جو تقلمند ہیں، (ایمان
واعمالِ صالح کے حاملین کو کامیا بی اور جنت کی ) خوشخبری سنانے والا
اور (مشرکین ومکذیبین کوعذابِ الہی سے ) ڈرانے والا ہے، پھر بھی بے اعتنائی
کی ان میں اکثر لوگوں نے ، پس و نہیں سنتے' آلام: اسمی

لیعنی،غور وفکر اور تدبر وتعقل کی نیت سے نہیں سنتے کہ جس سے انہیں فائدہ ہو، اسی لئے ان کی اکثریت ہدایت سے محروم ہے۔ایک اور جگہ فر مایا:

> ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هَذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ۞ قُرْانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَقُوْنَ۞﴾

''اور یقیناً ہم نے بیان کردی ہیں لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہرشم کی مثالیں/مضامین، تا کہ شاید کہ وہ فصیحت حاصل کرسکیں، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، جو ہرشم کے نقص وعیب سے پاک ہے، تاکہ لوگ پر ہیزگاری اختیار کرلیں''[۲۸-۲۷-۲۸] پھراسی قرآن کریم کی مقصدیت کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا: 
> ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا ايْـتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْأَلْبَابِ۞

''یہ بڑی بابر کت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا آپ کی طرف تا کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور وفکر کریں اور عقلمند اس سے نصیحت حاصل کریں'' [۲۹:۳۸]

الله تعالی نے بار ہا اہل علم اور اہل عقل کونصیحت حاصل کرنے والوں میں شار کیا ہے۔ اگرآ یجھی اہل علم اور اہل عقل ہونے کا دعوی کرتے ہیں تو اپنے آپ کوقر آن کریم کی کسوٹی پر پڑھیں کہ کیا آپ اللہ تعالی کی طرف سے اُتاری گئی کتابِ ہدایت کو تصیح طور پر پڑھاور سمجھ سکتے ہیں جیسا کہاس کے پڑھنے اور سمجھنے کاحق ہے؟ اگرایسا نہیں ہے تو بہآ یا کے لئے لمحہ ، فکریہ ہے۔ آپ کوچائے کہ بغیر کوئی مزید وقت ضائع کیے اس بے بہاعلمی واد بی خزانہ سے بہرہ ور ہونے کے لئے کوشش شروع کر دیں۔ یقین کریں کہ قرآنِ کریم انسان کے لئے ایک ایساعلم وہدایت کا خزانہ ہے کہ اس کی وضاحت لفظوں میںممکن نہیں بلکہ قرآنِ کریم کی تلاوت کرنے والا ہی خوداس کی افادیت، ہلاوت،تمکنت،روح وقلب پر اثرات اور اللہ تعالی کی رحمت وبرکات کا نزول محسوس کرسکتا ہے۔ گر اِن بے پایاں نعمتوں کوحاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ قرآنِ کریم کی تلاوت کرنے والا اس کے متن کو براہِ راست اور کما حقہ مجھ رہا ہو، کیونکہ اعلی سے اعلی تر جمہ بھی قرآن کریم کے اصل متن کا متبادل نہیں ہوسکتا، اور نہ ہی کوئی ترجمہ کلام الہی کی روح اور اس کی حقیقت کو یا سکتا ہے جس کا اثر براہِ راست قاری کے دِل ود ماغ برمرتب ہوتا ہے۔لہذاضرورت اس امر کی ہے کہ قر آنِ کریم کا قاري اس كے متن كو براہ راست مجھے تا كه وہ اس كلام ميں تفكر ويد بركر سكے، اور يوں قرآنِ كريم كي اس آيت كامصداق نهينة:

﴿ أَ فَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ ﴾ " كيا پھرياوگ قرآن ميں غور وفكر نہيں كرتے؟ ياان ك دلول پرتالے لگ گئے ہيں؟" [٣٣:٣٤]

اسی ضرورت کے پیش نظر یہ کتاب مرتب کی گئی ہے جوجد بدطر زنعلیم کی روشی میں قرآنی زبان کے بنیادی قواعد وضوابط کونہایت مہل طریقہ پر پیش کرتی ہے، اس کتاب کی زبان آسان اور عام فہم ہے اس لئے اس کا سمجھنا بھی آسان ہونا چاہیے، ممارے ہاں، بدشمتی ہے، بیغلط تاثر پایاجا تاہے کہ عربی زبان کا سمجھنا بہت مشکل ہے، اس ایسا ہر گزنہیں ہے بلکہ عربی نہایت شاکستہ اور مفصل زبان ہے، جس کے قواعد وضوابط ابیا ہر گزنہیں ہے بلکہ عربی نہایت شاکستہ اور مفصل زبان ہے، جس کے قواعد وضوابط نہایت آسان علمی خطوط پر استوار ہیں جن میں باقاعد گی شکسل اور با ہمی روابط کا عضر اس زبان کا سمجھنا نہایت آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر قرآنی زبان کیونکر مشکل ہوسکتی ہے جبکہ اللہ کریم نے خود فرمایا:

﴿ وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُوْانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿ ﴾ ''اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو سیحضے انھیں حاصل کرنے کے لئے ، پس ہے کوئی نفیحت حاصل کرنے والا؟''[۵۲]

آپ اس اہم فریضہ کو پورا کرنے کامصم ارادہ کرلیں، ان شاءاللہ یقیناً اللہ تعالی آپ کے لئے اس قر آنِ کریم کاسمجھنا آسان فر مادےگا۔

به کتاب عمومی طور پرمیری کتاب

Essentials of Arabic Grammar for Learning Quranic Language کا اُردو وزش ہے، اس کتاب کو مزید مہل بنانے کی غرض سے اس میں شنیہ (dual) اور اس کے صیغوں کو افعال کے آخر میں ایک الگ باب کے طور پر مرتب کیا گیا ہے۔ بہتد ملی یقیناً قارئین کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی اور اس طرح انہیں عربی کی رائج لمبی لمبی گردانوں سے بھی نجات مل جائے گی۔

اس کتاب میں کل تہیں اسباق ہیں۔ آپ کوچا ہیے کہ اسباق میں دی گئی ترتیب کو ملحوظ رکھیں کیونکہ ان کی ترتیب ایک دوسر سے سے منسلک اور درجہ وار ہے۔ ہرسبق میں دینے گے عربی الفاظ اور مرکبات کو یا در کھیں ، کیونکہ ان کی مدد سے شروع سے ہی آپ خود آسان عربی جملے بناسکیں گے ، نیز بعد میں آنے والے اسباق کو بھی آپ کے لئے آسان ہو جائے گا۔ تاہم قرآنِ کریم میں آنے والے نئے الفاظ کو بھی ہے گئے کے لئے آسان ہو جائے گا۔ تاہم قرآنِ کریم کا کچھ حصہ آپ با قاعد گی سے تلاوت آپ کو عربی اور انہیں اور انہیں اور انہیں اور انہیں اور انہیں اور انہیں اس مشق سے کتاب کے اختتام تک آپ ان شاء اللہ بخیر وخو بی اپنے مقصد میں کا میاب ہو جائیں گے۔

الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل وکرم سے ہمارے لئے قرآنِ کریم کا کماحقہ پڑھنا، ہمجھنا، اس پڑمل کرنا اور اسے دوسر ل تک پہچانا آسان فرمائے ، اور اس میں ہمیں تدبر ونظر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمت و بخشش کا نزول فرمائے۔ آمین!

## سبق نمبرا

#### اقسام الكلمة

عربی زبان میں بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں کلمہ کی تین اقسام ہیں:

اسم عنی فظ کو کلمہ کہتے ہیں کلمہ کی تین اقسام ہیں:

اسم عنی فغل آخر ف

#### 0 اسم:

لفظى معنى نام ہے۔ يه ايسا لفظ ہے جس بحصے كيلئے كسى دوسر الفظ كى مددكى ضرورت نہيں ہوتى بلكہ خود سے كى خص، جگہ يا نام كوظا ہر كرتا ہے۔ عربى اسم ميں كى شخص، جگہ يا نام كوظا ہر كرتا ہے۔ اسم كى مثاليں: شخص، جگہ يا چيز كى صفت، يعنى اُسكى اچھائى يا برائى بھى شامل ہے۔ اسم كى مثالين: مُحَدَمَّدٌ، أَحْمَدُ، وِلْيَمُ، جُرْجُ 'جارج'، زَيْنَبُ، عَائِشَةُ، مَرْيَمُ، طَاهِرَةُ، بَاكِسْتَانُ، لَنْدَنُ، فَرَنْسَا 'فرانس'، اَلْبَيْثُ 'گر'، اَلْمَسْجِدُ، اَلُورَقُ كَافَدُ يا پَيْنَ، طَعَامٌ 'كُونُ الْمُسْجِدُ، اَلُورَقُ كُافَدُ يا پَيْنَ 'گر'، اَلْمَسْجِدُ، اَلُورَقُ كَافَدُ يا پَيْنَ 'لَاكُ فَرَسُ 'گورُا، اَلْمَسْجِدُ، اَلُورَقُ كَافَدُ يا پَيْنَ 'لَاكُ فَرُ مَنَ 'لَاكُ فَرَسُ 'گورُا، اَلْعَيْنُ 'آ كُونَ أَذُنُ كُلُونُ ، اَلْمُسْلِمُ، اَلْكَ فِرُ ، نَصْرَانِيُّ 'عيسائى'، يَهُوْدِيُّ 'يهودى'، اَلصَّالِحُ 'نيك 'كانَ، اَلْمُسْلِمُ، اَلْكَافِرُ، نَصْرَانِيُّ 'عيسائى'، يَهُوْدِيُّ 'يهودى'، اَلصَّالِحُ 'نيك 'كانَ، اَلْمُسْلِمُ، اَلْكَافِرُ، نَصْرَانِيُّ 'عيسائى'، يَهُوْدِيُّ 'يهودى'، اَلصَّالِحُ 'نيك 'كانِ، اَلْمُسْلِمُ، اَلْكَافِرُ، نَصْرَانِيُّ 'عيسائى'، يَهُوْدِيُّ 'يهودى'، اَلصَّالِحُ 'نيك 'كانِ، اَلْمُسْلِمُ، اَلْكَافِرُ، نَصْرَانِيُّ 'عيسائى'، يَهُوْدِيُّ 'يهودى'، اَلصَّالِحُ 'نيك 'كانِ، اَلْمُسْلِمُ، اَلْكَافِرُ، نَصْرَانِيُّ 'عيسائى'، اَلْعَالِمُ، اَلْجَاهِلُ، اَلْجَدِيْدُ 'نيا'، فَاسِقُ 'بَانُ مَانُ ، اَلْسَعَمِیْعُ 'سب پُحَسِنَے والا'، اَلْعَلِیْمُ 'سب پُحَوانِ والا'، وغیرہ۔ اللّهُ وَيْمُ مُرْدَانُ ، اَلْسَمِیْعُ 'سب پُحَسِنَے والا'، اَلْعَلِیْمُ 'سب پُحَوانِ والا'، وغیرہ۔

# **2** فعل:

ایا کلمہ جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کاعمل ظاہر ہو۔ بنیا دی طور پرفعل

### کی تین اقسام ہیں:

- (فعل ماضی (فِعْلُ الْمَاضِي): ایسے عمل کوظاہر کرتا ہے جو کممل ہو چکا ہو۔ جیسے کَتَبُ اس نے لکھا'، دَ خَلُ وہ داخل ہوا'، نَصَورُ 'اس نے مدد کی'۔
- قعل مضارع (فِعْلُ الْمُضَادِع): ایسے عمل کو ظاہر کرتا ہے جواس وقت تک کمل نہ ہوا ہو فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں معنے پائے جاتے ہیں، جیسے یَکْتُبُ 'وہ لکھتا ہے، لکھر ہا ہے یا لکھے گا'، یَدْخُلُ 'وہ داخل ہوتا ہے، داخل ہور ہا ہے یا داخل ہوگا'، یَنْصُرُ 'وہ مدد کرتا ہے، کرر ہا ہے باکرے گا'۔
- قعل امر (فِعْلُ الاَمْنِ): يعْلَ حَمَ، درخواست يا دعا كوظا بركرتا ہے، جيسے اُكُتُبْ 'تو لكھ'، اُدْخُلْ تو داخل ہؤ، اُنْصُرْ 'تو مد دكر'، اِقُوراً 'تو پڑھ'، إِغْفِرْ 'تو بخشش فرما'، وغيره۔

#### € ترف:

اسم یافعل کےعلاوہ ایسالفظ جواسم یافعل کے ساتھ آتا ہے، اور جملہ میں را بطے کا کام دیتا ہے، جیسے عَلَیٰ اُوپڑ، فِیْ 'میں'، عَنْ 'سے، متعلق'، نَعَمْ 'ہاں'، لا َ 'نہیں'، مَا 'کیا'، وغیرہ۔

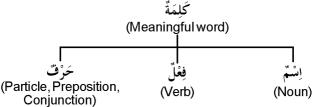

کلمہ کی نتیوں اقسام سے متعلق وضاحت آئندہ آنے والے اسباق میں کی جائے گی۔

#### 270 ات:

عربی زبان سمجھنے میں حرکات، لیعنی زَبر، زِبرِ اور پیش وغیرہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔اس لئے یہاں اِن سے متعلق اصطلاحات کواچھی طرح سمجھ لیس جودرج ذیل ہیں:

- افتْحةً: فَتْحَةً: فَتْحَ زَبِر كوكتِ بِين جواردوكی طرح حرف کے اُوپِر لکھا جاتا ہے۔
   اوراسكا تلفظ بَ (بَا)، تَ (تَا)، تَ (ثَا)، وغيره ہے۔
- کُسْوَةً: کسرہ زِیر کو کہتے ہیں جو اُردو کی طرح حرف کے بنچ کھا جاتا
   ج۔اوراسکا تلفظ بِ (بیی)، تِ (تیی)، ثِ (ثِی)، وغیرہ ہے۔
- ضَمَّةٌ: ضمّه پیش کو کہتے ہیں جوار دو کی طرح حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے۔
   اور اسکا تلفظ بُ (بُو)، ثُ (تُو)، ثُ (ثُو)، وغیرہ ہے۔
- شکون : سکون جزم کو کہتے ہیں جو حرف کے اُوپر ایک چھوٹے دائر کے ( ) یا چھوٹے دالر ) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور حرف کوسا کن کرتا ہے، یعنی لفظ پر کوئی حرکت نہیں پڑھی جاتی ۔ جیسے کُنْ، مِنْ، اَنْ میں نون اور اَبْ، اَخْ میں ٰبا اور ُخا ٰ ہیں۔
- تَنْوِیْنٌ: تنوین نون کی آواز بیدا کرتی ہے جو حرف کے اُوپر دوز بریا دو پیش (۔ ۔ ) اور حرف کے نیچ دو زیر (۔ ) سے ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے کِتابًا،
  کِتَابٌ، کِتَابٍ میں باکا تلفظ ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن شین کرلیں کہ جس لفظ میں تنوین آئے وہ لازماً اسم ہوگا اور جس لفظ میں تنوین آئے وہ لازماً اسم ہوگا اور جس لفظ میں تنوین آئے وہ لازماً اسم ہوگا مگر اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر اسم پر تنوین یا ال اور میں گزر چکے تنوین یا ال اور میں گزر چکے ہیں جن پر نتوین یا ال اور خی وہ اسم ہیں، بین جن پر نتوین ہے اور نہ ہی ابتداء میں ال ہے پھر بھی وہ اسم ہیں، جیسے زیننبُ، اُحمہ کُدُ، عَائِشَهُ، بَاکِسْتَانُ، وغیرہ۔

یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ کسی اسم پر اُلْ اور تنوین ایک ساتھ نہیں آسکتے۔اگر شروع میں اَلْ آئے تو اس اسم کے آخر میں ایک حرکت ہو گی۔مثلاً مِتابٌ 'ایک کتاب' یا اُلْکِتَابُ 'ایک مخصوص کتاب' ،اَلْکِتَابُ کہنا تھے نہیں ہوگا۔یوں سمجھیں کہ اَلْ اور تنوین کی آپس میں دشمنی ہے اور یہ دونوں ایک لفظ میں بھی بھی اکٹھے نہیں ساسکتے۔

اَلْ عربی زبان میں معرفہ کی علامت ہے جسیا کہ انگریزی میں 'the' ہے، جبکہ تنوین نکرہ ہونے کی علامت ہے۔ اسلئے جب کسی اسم کے شروع میں 'اَلْ ' آ جائے تو اُس لفظ میں سے تنوین حذف ہوجاتی ہے۔ مثلاً بَیْتٌ 'ایک گھر 'سے اَلْبَیْتُ 'ایک مخصوص گھر ' ہوجائے گا۔ ایسے ہی جَمَلٌ 'ایک اونٹ 'سے الْجَمَلُ 'ایک مخصوص اونٹ 'سم معرفہ ہوجائے گا۔ ایسے ہی دَجُلٌ 'ایک شخص 'جو اسم نکرہ ہے، اِس سے الدَّجُلُ 'ایک مخصوص گھر ایک معرفہ ہوجائے گا۔

#### 🗗 مصدر:

مصدر بھی بطوراسم استعمال ہوتا ہے۔ بیدابیااسم ہے جس کا تعلق کسی عمل سے ہو، اسے Verbal Noun یا Noun of Action یعنی اسمِ فعل بھی کہد سکتے ہیں۔ مثلاً فَصْدٌ 'مدد کرنا'، فَتْحٌ 'فنخ حاصل کرنا'، عِبَا دَةٌ 'عبادت کرنا'، ضَوْبٌ 'مارنا'، اَمْدٌ ' مَمَم کرنا'۔

قرآنِ پاک سے مثال:

﴿ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ﴿ ﴾ ' نَصرت الله كَل طرف سے اور عنقريب حاصل ہونے والى فتح''[١٣:١٦]

# سبق نمبر<u>ا</u>

#### الإسم

آنے والے چنداسباق میں ہم عربی اسم سے متعلق ضروری معلومات حاصل کرینگے۔مفرد اسم سے متعلق اسکی مکمل معلومات کیلئے درج ذیل چار نقاط کا سمجھنا ضروری ہے:

- 1 الجنس: يعنى جنس كاعتبار سے وہ اسم مذكر ہے يامؤنث؟
  - العدد: عدد كاعتبار = وه واحد، تثنيه ياجمع ہے؟
  - الوسعة: وسعت كاعتبار عوه المم معرفه عيائكره؟
- الاعراب: اعرابی حالت کے اعتبار سے وہ اسم حالت رفعہ، حالت نصب یاحالت جریمیں ہے؟

اس سبق میں ہم عربی اسم کا تجزیہ باعتبارِ جنس کریں گے۔

### حبنس الاساء

عربی گرائمر کے لحاظ ہے عمومی طور پراسم کی جنس جارطرح سے ظاہر کی جاتی ہے:

- ① الجنس الحقيقي ② الجنس المجازى

### 1 الجنس الحقيقى:

یا یک عام فہم اصطلاح ہے جسے ہم سب سمجھتے ہیں، یعنی جن اسامیں فی الحقیقت

نَر اور مادہ کا تصور پایا جائے انکا تعلق حقیقی جنس سے ہے، مثلاً رَجُلُ 'ایک مرد مذکر ہے اور اِمْراَ أَةُ ایک عورت مؤنث ہے۔ ایسے ہی و لَدٌ 'ایک لڑکا'، بِنْتُ 'ایک لڑکی'، اَبٌ 'باپ'، أُمُّ مال'، اَجٌ 'بھائی'، أُخْتُ 'بہن'، دِیْکُ مرغ'، دَجَاجَةٌ 'مرغ' وغیرہ کا تعلق حقیقی جنس سے ہے۔

#### الجنس المجازى:

ایسے اساجن میں فی الحقیقت تو نراور مادہ کا تصور نہیں پایا جاتا مگر مجازاً آئیں مذکر اور مؤنث سے تعیر کیا جاتا ہے۔ اِن کی پہچان سے ہے کہ جن اسائے آخر میں گول' ق' وقامر بوط ) ہووہ عمومی طور پر مؤنث شار ہوتے ہیں اور جن اسائے آخر میں ' ق' کے علاوہ کوئی دوسراحرف ہو آئیں مذکر شار کیا جاتا ہے۔ مثلاً ساعة ' گھڑی' ، مِرْوَحة ' نظوہ کوئی دوسراحرف ہو آئیں موٹر کار' ، جَنّة ' باغ' ، حَیاة ' زندگی' ، آیة ' نشانی / آیت' ، نافِذَة ' کھڑی' کا تعلق مؤنث مجازی سے ہے جبلہ جِدَارٌ ' دیوار' ، حِتَابٌ ' کتاب' ، قَلمٌ ' قلم' ، صِرَاطُ راست' ، مَسْجِدٌ ' معیر' ، بَیْتٌ ' گھر' ، کُوْسِیُ ' کری' ، نَھر ' کتاب' ، قائم' دو از وہ کا شار مذکر مجازی میں ہوتا ہے۔ فیر ، بیٹ ' گھر' ، کُوْسِیُ ' کری' ، نَھر ' نشر' ، بَابٌ درواز وہ کا شار مذکر مجازی میں ہوتا ہے۔

يهال يه بحصنا بهى ضرورى به كماسم صفت نذكر كة خريمن "ق"كاضا فد سه بهى اسم صفت مؤنث بن جاتا به جيسة : مُسْلِمٌ الك مسلم مرؤسة مُسْلِمَةُ الك مسلم عورت، كَافِرٌ الك كافر مرؤ، كَافِرَةٌ الك كافرعورت، صَادِقٌ الك سجا مرؤ، صَادِقَةٌ الك سجى عورت، صَالِحةٌ الك يحي عورت، صَالِحةٌ الك يحي عورت، صَالِحةٌ الك الك عورت، طالِبٌ الك طالبة الك الك علم الرك ، جَدِيْدٌ نيا، جَدِيْدةٌ "نئ، قَدِيْمةٌ " رائى ، طَوِيْلةٌ المباء طوِيْلةٌ المبنى، كَثِيْرٌ " زيادة، كثيرة قديمة " رائى ، طوِيْلة المبنى، كَثِيْرٌ " زيادة، كثيرة ق

### الجنس اللفظي/إستثناء:

مؤنث کے ایسے اسماجن کا تعلق پہلی دواقسام سے نہ ہو۔ یعنی نہ تو اُن کے آخر میں گول' ق'' ہواور نہ ہی اُن میں نریا مادہ کا تصور پایا جائے۔ اِن اسما کومؤنث سماعی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسے اسما جنہیں عرب مؤنث موسوم کرتے ہیں، اور جوقر آنِ کریم میں بھی بطور مؤنث استعمال ہوئے ہیں۔

مؤنث ساعی کے طور پرزیادہ استعال ہونے والے اسادرج ذیل ہیں:

سَمَاءٌ 'آسان'،أَرْضٌ 'زمین'، شَمْسٌ 'سورج'، نَارٌ 'آگ'، نَفْسٌ 'جان، ذات، ذی روح'، سَبِیْلٌ 'راست'، جَهَنَّمُ 'جَهَم'، حَرْبٌ 'جنَگ، رِیْحٌ 'هوا'، دَارٌ 'گُهر'، خَمْرٌ 'شراب'، بِنْرٌ ' کنوال'، دَلْوٌ ' وُول'، کَأْسٌ ' گلاس'، عَصًا ' حَمِّرُ کَا '، رُوْیَا خواب'، طَاغُوْتٌ 'بت، شیطان، ظالم'۔

اس کےعلاوہ درج ذیل اسابھی مؤنث لفظی کے دائرہ میں آتے ہیں:

- العَوْل اور شهرول كے نام جيسے باكستان، مِصْر، أَمْرِيْكَا، العِرَاق،
   الاهوْرُ، وَاشِنْطَنْ، لَنْدَنْ، وغيره۔
- ﴿ جَسِم كَ اكثر اعضاء، بالخصوص جودو، دو بين، چيسے يَدٌ ' ہاتھ'، عَيْنٌ ' آنكھ'،
   قَدَمٌ ' قَدمُ ، رِجْلٌ ' ٹانگ'، سَاقٌ ' بِنِدُ لَيْ ، اُذُنَّ ' كان'، خَدُّ ' گال'،
   وغيره -
- ایسے اساجن کے آخر میں 'ی'، 'ی' (الف مقصورة) ہواور او (الف ممدودة) ہو، جیسے حُسْنی 'اچھی، خوبصورت'، کُبْرَی 'بڑی'، صُغْرَی 'چھوٹی'، بُشْری' اچھی خبر'، صَحْراءُ 'صحرا'، ضَرَّ آءُ ' تکلیف'، زَهْرَ آءُ 'پھول کھلنا'، بَیْضاءُ 'سفید'، خَضْراءُ 'سبز'، زَرْقَاءُ 'نیلی'، وغیرہ۔

- تمام عربی حروف بیجی بھی مؤنث شار ہوتے ہیں۔
- آ کی مزیداساجیسے الرُّسُلُ نیغیمز، الْیَهُوْ دُنیہود، النَّصَارَی عیسائی، قَوْمٌ نُقوم، نوگ، رَهْطٌ نقبیلہ بھی مؤنث استعال ہو سکتے ہیں۔ تاہم أَهْلٌ نقبیلی، خاندان، آلٌ نور بیت ندکر کے طور پر استعال ہوتے ہیں۔
- نَرَرَاسَتْنَاءِ: کِهِ اسهاایسے بین جن کِ آخر میں اگر چه گول' ق' ہے کین وہ لطور استثناء مذکر استعال ہوتے ہیں، جیسے خَلِیْفَةٌ نظیفہ، عَلامَةٌ علامہ، أُسامَةُ 'مرد کا نام'، سَلَمَةُ 'مرد کا نام'، سَلَمَةُ 'مرد کا نام'، سَلَمَةُ 'مرد کا نام'۔ ایسے ہی جسم کے وہ اعضاء جو ایک ایک ہیں مذکر استعال ہوتے ہیں۔ جیسے بَطْنٌ 'پیٹ'، صَدْرٌ 'سینہ، سِنٌ دُرانت'، وغیرہ۔

#### الجنس المشترك:

کچھاساایسے بھی ہیں جو دونوں طرح، یعنی بطور مذکر اور مؤنث استعال ہوتے ہیں، انہیں اسم المجنس کہا جاتا ہے۔ جیسے سَحَابٌ 'بادل'، بَقَرٌ 'مولیثی، گائے'، جَوَادٌ 'ٹڈی'، ذَهَبٌ 'سونا'، نَحْلٌ 'شہدی کھی'، شَجَرٌ 'درخت'، وغیرہ۔

# استثنائي صورت کی وضاحت:

ہرزبان کے گرائمر قواعد میں استنائی صورت ناگزیر ہوتی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ زبان کے گرائمر قواعد میں استنائی صورت ناگزیر ہوتی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ بیں گرائمر قواعد کے تابع نہیں ہوتیں بلکہ گرائمر قواعد ناز ہیں جس علاقہ سے اُن کا تعلق ہوتا ہے۔ اور بہت بعد کے زمانے میں اس زبان کے گرائمر قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تا کہ اُس زبان کو دوسر ملکوں تک چھیلا یا جا سکے اور اُس زبان کو با قاعدہ ایک



اد بیشکل دی جاسکے۔اس دوران گرائمر مرتب کرنے والے جہاں کہیں مرتب کیے گئے قواعد کا اطلاق نہیں کر سکتے وہاں استثناء کا قاعدہ استعال کرتے ہیں۔اسی لئے استثنائی صورت ہرزبان کے قواعد میں رائج ہے۔

یہاں عربی گرائمر کے تناظر میں یہ بھے خابھی ضروری ہے کہ مرتبہ قو اعد کی موجودگی سے بہت کم وقت میں قرآنی عربی سیکھنا اور سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور اسکا تمام تر سہراعربی گرائمر مرتب کرنے والوں کے سرہے۔



### سبق نمبربه

#### عدد الاسماء

عربی زبان کے اساکا عدد تین طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔ وَ احِدٌ 'واحدُ یامُفْرَدٌ 'مفردُ جو ایک اسم پر دلالت کرتا ہے، اور جَمْعٌ 'مفردُ جو دوعدد کوظاہر کرتا ہے، اور جَمْعٌ 'جع 'جودوسے زیادہ اسماکوظاہر کرتا ہے۔

#### **0** واحد يامفرد:

واحد يامفرد، جيسے اَلْكِتَابُ اَيك خاص كتاب - the book ، اَلْقَلَمُ اَيك خاص قَلْم - the pen ، اَلْقَلَمُ اَيك خاص قَلْم - the pen ، اَلسَّاعَةُ اَيك خاص قَرْئ ، طَالِبٌ اَيك طالبعلم ، بَيْتُ اَيك هُر ، يَدُ اليك باتح ، إِمْواَةٌ اليك ورت ، وَجُلُّ ايك مرذ ، السَّيَّارَةُ اليك خاص كار ، الطَّالِبَةُ اليك خاص طالب ، وَلَدٌ ايك لركا ، صَادِقُ اليك سي مرذ ، الصَّالِحُ ايك خاص نيك مرذ ، فاسِقٌ ايك نافر مان مرذ ، الْمُسْلِمُ ايك مخصوص مسلمان مرذ ، الْك فور ايك خصوص مسلمان مرذ ، الْك فور ايك خصوص كافر مرذ ، وغيره -

# وَتَثْنِيَةٌ ( شَيْمٍ):

تنیہ جو دو پر دلالت کرتا ہے۔ اسکو بنانے کیلئے واحد اسم کے آخر میں 'اَنِ' (الف نون) کا اضافہ کیا جا تا ہے۔ جیسے الْکِتَابُ سے اَلْکِتَابَانِ ' دومخصوص کتا ہیں'، الْقَلَمَانِ، السَّالِحَانِ، فَاسِقَانِ، اَلْمُسْلِمَانِ، اَلْقَلَمَانِ، السَّالِحَانِ، فَاسِقَانِ، اَلْمُسْلِمَانِ، اَلْكَافِرَان، وغیرہ۔

19 & H (9) & H (9) & H (19) &

# **3** جَمْعٌ (جَمْعُ):

عربی میں جمع کالفظ دو سے زیادہ عدد کوظا ہر کرتا ہے۔ جمع کی دواقسام ہیں:

- ( اَلْجَمْعُ السَّالِمُ (جَعْسالم)
- ② جَمْعُ التَّكْسِيْرُ (جَمْعَ تَكْسِر)
- جَعْسالم: اسم كى اليى جَعْ كوكها جاتا ہے جسمیں اس كاوا صحیح سالم اپنی اصلی شكل پرقائم رہے۔ جَعْسالم كا بنانا اور سجھنا نہا بت آسان ہے۔ واحد مذكر اسم كے آخر میں ۔ ون (واؤنون) كے اضافه سے مذكر صفات كى جمع بن جاتى ہے، جیسے مُسْلِمٌ سے مُسْلِمُوْنَ، اَلْمُؤْمِنُ سے اَلْمُؤْمِنُوْنَ، سَادِقُ 'چور سے مَسْلِمُوْنَ، اَلْمُؤْمِنُ نَ عَاقِلٌ سے عَاقِلُونَ، صَالِحٌ سے سَادِقُونَ، حَاهِلٌ ' جَاهِلٌ ' جَاهِلُ ' عَالِمُ سَادِقُونَ، عَاقِلٌ سے عَاقِلُونَ، صَالِحٌ سے صَالِحُونَ، الصَّادِقُ سے الصَّادِقُونَ، الصَّادِقُ سے الصَّادِقُ نَ ، وغیرہ۔ اس كى پہان بيہ كہ جمع سالم مذكر كے آخر میں ہمیشہ الصَّادِقُونَ، وغیرہ۔ اس كى پہان بيہ ہے كہ جمع سالم مذكر كے آخر میں ہمیشہ الصَّادِقُونَ، آتا ہے۔

 برائی،خاصیت )بیان کریں،جبیبا کہاو پردی گئی مثالوں سے ظاہر ہے۔

2 جع تکسیریا جمع مکتر: عربی زبان میں جمع مکتر کا استعال کثرت سے ہوتا ہے۔
جمع تکسیر یا مکتر کا معنی ٹوٹی ہوئی جمع ہے۔ یعنی ایسی جمع جسمیں واحد اسم کی
بنیادی شکل یا بناوٹ ٹوٹ جاتی ہے اور آئمیں کچھ تروف یا حرکات کی تبدیلی سے
بیج بنتی ہے۔ جیسے رَسُوْلٌ 'ایک رسول' کی جمع مکتر رُسُلٌ ہے۔ ایسے ہی
رَجُلٌ 'ایک مردُ سے رِجَالٌ، اَسَدٌ 'ایک شیرُ سے اُسُدٌ ہے۔

جمع تکسیر بنانے کیلئے کوئی ایک مخصوص طریقہ یا وزن نہیں ہے بلکہ یہ متعدداوزان پر بنتے ہیں۔ پر بنتے ہیں۔ اسلئے مطالعہ اور مثق سے بتدریج انکے اوزان سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ جمع تکسیر کے زیادہ تر استعال ہونے والے ااوزان کا ایک خاکہ درج ذیل ہے۔

| جمع تكسير   | مثال مفرداسم      | باب/وزن     | تمبرشار |
|-------------|-------------------|-------------|---------|
| نُجُوْمٌ    | نَجْمٌ 'ستارهٔ    | فُعُوْلٌ    | -1      |
| ػؙؾؙڹٛ      | كِتَابٌ 'كتاب     | فُعُلُ      | -٢      |
| رِجَالٌ     | رَجُلٌ 'مرد'      | فِعَالُ     | -r      |
| أُقْلاَمُ   | قَلَمٌ 'قلم'      | أَفْعَالُ   | - r     |
| أُعْيُنُ    | عَيْنُ ﴿ أَنْكُمْ | ٲؙڡٛ۠ڠؙڷ    | -۵      |
| فُقَرَاءُ   | فَقِيْرٌ 'فَقيرُ  | فُعَلاءُ    | -4      |
| أُغْنِيَاءُ | غَنِي ،غَنْ       | أَفْعِلاءُ  | -4      |
| شَيَاطِيْنُ | شَيْطَانٌ 'شيطان' | فَعَالِيْلُ | -۸      |
| مَنَاذِلُ   | مَنْزِلَةٌ 'مكان' | فَعَالِلُ   | -9      |
| بُلْدَانٌ   | بَلُدٌ 'ملک'      | فُعْلاَنُ   | -1+     |
| ٳڂ۠ۅؘۊؙٞ    | أَخُّ 'بِھائی'    | فِعْلَةٌ    | -11     |
| تُجَّارٌ    | تَاجِرٌ 'تاجز'    | فُعَّالُ    | -11     |



نون: بعض عربی اسا کی جمع تکسیرایک سے زیادہ اوزان پر بھی آتی ہے، جیسے آئے میں گئے ہے میں آئی ہے میں آئی ہے میں آئی کے جاور جیسے آئے میں بیل جنگی جمع سالم بھی ہے اور جمع تکسیر بھی ، جیسے نبی گئی جمع سالم بھی ہے اور جمع تکسیر بھی ہے۔ ایک نبی کی جمع سالم نبیتُوْنَ ہے اور جمع تکسیر آئیسیا کہ ہے۔





سبق نمبر<sub>ت</sub>م

### وسعة الاسم

کسی عربی اسم کا تجزید کرتے وقت بیہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وسعت کے اعتبار سے وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ۔معرفہ کی وسعت محدود ہوتی ہے جبکہ نکرہ کی وسعت عام ہے۔

اسم معرفه کی پانچ اقسام ہیں:

اسمعلم (ال) (السمم موصول السمم موصول الفرال)
 اسم مير ف بالف لام (ال) (ال)

السم عكم:

كسى بھى مخصوص نام يا جَلدكواسم علم سے موسوم كيا جاتا ہے، مثلاً حَامِدٌ، زَيْدٌ، زَيْدٌ، وَيْنَبُ، صَائِمَةُ، بَاكِسْتَانُ، لاَهَوْرُ، وغيره۔

### **ا**سمِ اشاره:

اشارہ کے لئے استعال ہونے والے اسا کا تعلق بھی معرفہ سے ہوتا ہے۔ اسمِ اشارہ کی دوستمیں ہیں: اسمِ اشارہ قریب کے لئے۔ جیسے ھلڈا' یہ ، ھلوُّ لاَءِ' یہ سب'۔ اور اسم اشارہ بعید کے لئے۔ جیسے ذَلِکَ ُوہُ ، اُو لَئِکَ 'وہ سب'، وغیرہ۔

عربی اساءِ اشارہ مذکر کے لئے الگ اور مؤنث کے لئے الگ ہیں۔اسی طرح واحد اسم کے لئے الگ اشارہ ہے اور جمع اساء کے لئے الگ ہے۔اس کے علاوہ تثنیہ



(دو) کے لئے الگ صینے ہیں مگر چونکہ قر آنِ کریم میں تثنیہ کے صینے کم استعال ہوئے ہیں اس لئے آسانی کے پیشِ نظر شروع میں تثنیہ کے صیغوں کاذکر نہیں کیا گیا اور صرف کثرت سے استعال ہونے والے واحداور جمع کے صیغوں کاذکر کیا گیا ہے۔

### اسااشاره كا درج ذيل ٹيبل ملاحظه ہو۔

| <i>ਏ</i> .         | واحد         | جنس     | اسم اشاره  |
|--------------------|--------------|---------|------------|
| هُوُّ لاَءِ 'بيسب' | هٰذَا 'يُ    | نذكراحي | قريب کيلئے |
| هٰؤُلاَءِ 'بيسب'   | هٰذِهِ 'يُ   | مؤنث 🎗  | مریب سے    |
| أُولئِكَ 'وهسب     | ذَالِكَ 'وه' | نذكرحى  | اد. کیابر  |
| أُوالئِكَ 'وهسب'   | تِلْکُ 'وهٔ  | مؤنث 🖁  | بعيد ليكئ  |

#### اسااشار ەقرىپ كى مثالىس :

- ⇒ هذا كِتَابٌ 'بِراكِ كَتاب ہے۔'
  - هاذهِ سَاعَةٌ 'بِدایک هری ہے۔'
- ۵ هُولاً وَ طُلاً بُ 'بيسبطلباء (۲۵) بين ـــ
- ⇒ هؤُلاءِ طَالِبَاتُ 'بيسبطالبات( \ ) بين.

### اسااشاره بعيدي مثالين:

- خَالِکَ عَالِمٌ 'وه عالم (٥٦) ہے۔'
- تِلْکَ عَالِمَةٌ 'وه عالم ( ♀ ) ہے۔ '
- أولئِكَ رَجَالٌ 'وهسبمردين'
- أو لئِكَ نِسَاءٌ 'وهسبورتيں ہيں۔'

# **3**اسم موصول:

اَلَّذِيْ، اَلَّذِیْنَ وغیرہ اساموصول کہلاتے ہیں۔ بیاسا، افعال یا ضائر کو ایک دوسرے سے ملانے کے کام آتے ہیں۔ اوران کا ترجمہ ُوہ '، جو'،'جس کا'،'جن کا،'جن کو وغیرہ سے کیا جاتا ہے۔اسااشارہ کی طرح اساموصول کے صیغے واحد، جمع ، مذکر اور مؤنث کے لئے علیحدہ ہیں جو درج ذیل ٹیبل میں دیے گئے ہیں:

| موصول جمع                       | موصول واحد      | جنس           |
|---------------------------------|-----------------|---------------|
| اَلَّذِیْنَ 'وهسبجؤ             | ٱلَّذِيْ 'وهجؤ  | نذكركيليّ الم |
| اَللَّاتِيْ/اَللَّائِيْ 'بيسبجو | ٱلَّتِيْ 'وهجؤ' | مۇنث كىلئے 4  |

#### اساموصول كي مثالين:

- أَلْوَلَدُ الَّذِيْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ طَالِبٌ 'وه الرَّكَا جِومُسَجِدِ عَلَا ہِے طَالِبٌ 'وه الرَّكَا جُومُسَجِد عَنَكَا ہِے طالبعلم ہے۔'
- أَلرِّجَالُ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنَ الْمَكْتَبِ مُدَرِّسُوْنَ 'وه لوگ جو دفتر
   عے نکے ہیں اسا تذہ ہیں۔
- اَلْبِنْتُ الَّتِيْ خَرَجَتْ مِنَ الْبَيْتِ طَالِبَةٌ 'وه لِرُك جُوگُهر نَے لَكُل ہے طالبہ نے اللہ ہے۔
- ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِيْ لاَ إِلٰهُ إِلَّا هُوَ ﴾ ''وبى الله ہے جس كے بواكوئى اله نہيں سوائے اس كے'۔[۲۹۳:۵۹]
- ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ﴿ ﴾
   ' يقيناً فلاح ياب ہوئے وہ مؤمن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختيار کرتے ہیں'۔[۱۸۲:۲۳]

### <u>معرّف بالف لام:</u>

# **آ**اسم ضمیر:

الیالفظ جوکسی اسم کے لئے بولا جائے ضمیر کہلاتا ہے۔ جیسے ھُوَ 'وؤ'، ھُمْ 'وہ سب'،هِیَ وہ (مؤنث)'، أَنْتَ 'تو'، نَحْنُ 'ہم'،۔ ہُ 'اُس کا'، ھَا 'اُس کیٰ، کَ 'تیرا'، کَ 'میرا'، نَا 'ہمارا'، وغیرہ۔ضائر کی دوشمیں ہیں:

- ① ضائر منفصلہ: جبیبا کہ نام سے ظاہر ہے بیرضائر کلمات سے الگ لکھے جاتے ہیں، جیسے ہُو ' وہ'، أُنْتَ' تو'، نَحْنُ 'ہم'، وغیرہ ۔ ضائر منفصلہ ٹیبل نمبر 1 میں مثالوں کے ساتھ درج ہیں۔
- ایسے ضائر متصلہ: ایسے ضائر جواسم، فعل یا حرف کے بعد متصل آتے ہیں، جیسے کِتابُهُ اُس کی کتاب میں ''ہُ''، کِتَابُهُمْ 'اُن کی کتاب میں ''هُمْ''، کِتَابُکُ ''تیری کتاب میں ''ک''ہے۔ضائر متصلہ ٹیبل نمبر 2 میں مثالوں کے ساتھ درج ہیں۔



#### ٹیبل نمبر1 ضائر منفصلہ

| المؤنث(٢)            |                    | المذكر (٢٥)       |                     |             |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| جع ۲ سے زیادہ        | واحد ایک           | جح '۲ سے زیادہ'   | واحد ایک            | صيغه        |
| هُنَّ طَالِبَاتُ     | هِيَ طَالِبَةٌ     | هُمْ طُلَّابٌ     | هُوَ طَالِبٌ        | <i>ي</i> (* |
| وه طالبات ہیں۔       | وہ ایک طالبہ ہے۔   | وه طلباء ہیں۔     | وہ ایک طالبعلم ہے   | عاتب        |
| أَنْتُنَّ طَالِبَاتٌ | أَنْتِ طَالِبَةٌ   | أَنْتُمْ طُلَّابٌ | أَنْتَ طَالِبٌ      | 1 100       |
| تم طالبات ہو۔        | توایک طالبہہ۔      | تم طلباء ہو۔      | توایک طالبعلم ہے    | مخاطب       |
| نَحْنُ طَالِبَاتُ    | أَنَاطَالِبَةٌ     | نَحْنُطُلَّابٌ    | أَنَاطَالِبٌ        | متكلم       |
| ہم طالبات ہیں۔       | میں ایک طالبہ ہوں۔ | ہم طالبعلم ہیں۔   | مين أيك طالبعلم مون | سم ا        |

نون: خط کشیدہ الفاظ صغائر منفصلہ ہیں۔ متکلم کے مذکر اور مؤنث کے صیغے کیساں ہیں۔ تثنیہ کے صیغوں کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔ زیادہ تر استعمال ہونے والے صیغے واحد اور جمع ہی ہیں۔

#### ٹیبل نمبر 2 ضائر منصلہ

| المؤنث(♀)                   |                         | المذكر (٥٦)        |                        |       |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| جع '۲ سے زیادہ'             | واحدایک                 | جع '۲ سے زیادہ'    | واحد ُ ايك             | صيغه  |
| <u>هُنَّ</u> ـ كِتَابُهُنَّ | <u>هَا</u> ـ كِتَابُهَا | هُمْ _ كِتَابُهُمْ | <u>ـهُ</u> ـ كِتَابُهُ | ار ر  |
| أن كى كتاب                  | أس كى كتاب              | أن كى كتاب         | أس كى كتاب             | غائب  |
| كُنَّ-كِتَابُكُنَّ          | كِ كِتَابُكِ            | كُهْ كِتَابُكُمْ   | كَ-كِتَابُكَ           | ه*ا ا |
| تمهاری کتاب                 | تیری کتاب               | تههاری کتاب        | تیری کتاب              | مخاطب |
| نَا۔ كِتَابُنَا             | <u>ى</u> - كِتَابِيْ    | نًا ـ كِتَابُنَا   | <u>ى</u> - كِتَابِيْ   | متكلم |
| ہماری کتاب                  | میری کتاب               | ہماری کتاب         | میری کتاب              | آم    |



نون: خط کشیدہ الفاظ ضائر متصلہ ہیں۔ متکلم کے مؤنث اور مذکر کے صیغ کیسال ہیں۔ تثنیہ کے صیغے حذف ہیں۔ان کا ذکر بعد میں کیاجائے گا۔

# 6 إيًّا كيساته صفائر متصله كالستعال:

إِيًّا كالفظ 'حصر' كامعنى ديتا ہے (صرف ، محض ، خاص وغيره) ، اور بيلفظ ضائر مصله سے پہلے آتا ہے۔ جیسے : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿﴾ "جم صرف تيرى ہى عبادت كرتے ہيں اور ہم فقط تُجھ ہى سے مدد ما نگتے ہيں' [اجم] ضائر مصله كے إِيَّا كے ساتھ استعال كے لئے ٹيبل نمبر 3 ملاحظہ ہو۔

### ٹیبل نمبر3 ضائر متصلہ إیّاکیساتھ

| المؤنث(♀)           |                  | المذكر (٢٥)       |                              |            |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------|
| جع '۲ سے زیاد ہ'    | واحد ایک         | جمع د۲ سے زیادہ'  | واحد ایک                     | صيغه       |
| هُنَّ ـ إِيَّاهُنَّ | هَا _ إِيَّاهَا  | هُمْ _ إِيَّاهُمْ | ـهُ ـ إِيَّاهُ               | غائب       |
| صرف وه/انكا/انكی    | صرف وه/اسكا/اسكی | صرف وه/انکا/انکی  | صرف وه/اسكا/اسكی             | , <b>,</b> |
| كُنَّ ـ إِيَّاكُنَّ | كِ- إِيَّاكِ     | كُمْ ـ إِيَّاكُمْ | ک ۔إِیَّاکَ<br>صرف تیرا/تیری | مخاطب      |
| صرف تههاری/تمهارا   | صرف تیرا/ تیری   | صرف تمهاری/تمهارا | صرف تیرا/ تیری               | ۰          |
| نَا _ إِيَّانَا     | يَ _ إِيَّايَ    | نَا _ إِيَّانَا   | يَ ـ إِيَّايَ                | متكلم      |
| صرف ہماری/ہمارا     | صرف میرا/میری    | صرف،ماری/مارا     | صرف میرا/میری                |            |

<u>نوٹ:</u> متکلم کے صیغے مذکراورمؤنث کے لئے بکسال ہیں۔

کچھ مزیدالفاظ جو ضائر متصلہ کے ساتھ بکثر تاستعال ہوتے ہیں، درج ذیل ہیں:

⇒ یَدِیْ 'میراہاتھ'، جیسے الْکِعَابُ فِیْ یَدِیْ وہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔'

- ⇒ یکدای 'میرےدونوں ہاتھ'، مثلاً یکدای عکی الممگتب' میرے دونوں ہاتھ میزیر ہیں۔'
- بَیْنَ یَدَیَّ 'میرے ہاتھوں کے درمیان/میرے سامنے'، مثلاً اَلشَّجَوُ بَیْنَ یَدَیَّ 'درخت میرے سامنے ہے۔'
- عَلَيَّ 'مِح رِر/مير نِدمّ، مثلاً حِسَائِهُ عَلَيَّ 'اسكاحاب مير نِدمّه ہے'
- ⇒ لَکَیْهِمْ 'اُن کے پاس/ اُن کے نزدیک، مثلاً اَلْکُتُبُ لَکَیْهِمْ 'وُه
   تابیں اُن کے پاس ہیں۔'
- پی 'میرے لئے/میرا'، مثلاً لِی عَمَلِی 'میراعمل میرے لئے ہے یعنی میں اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوں۔'
- لَکُ 'تیرے لئے/ تیرا'، مثلاً وَلَکَ عَمَلُکَ 'اور تہہاراعمل تہہارے لئے یعنی تم اینے عمل کے خود ذمہ دار ہو۔'
- لَهُ 'اس کی/اس کے لئے 'مثلاً له المملک و لَه الْحَمْدُ 'اُس (الله)
   کی ملکیت ہے کا تنات اور اُس (الله) کے لئے ہے تمام ترحمہ 'الله الْحَقُّ 'اس کاحق ہے/ وہ حق پر ہے۔'
- ے عِنْدَ 'پِاس'، مثلاً عِنْدُنَا 'کُتُبُ 'مارے پاس کتابیں ہیں'، عِنْدِیْ سَیّارَةُ 'میرے یاس ایک کارہے۔'

### **1** اسااستفهام:

عام استعمال ہونے والے اسما استفہام درج ذیل ہیں:

- 🗢 مَنْ ' كون'، مثلاً مَنْ هُوَ 'وه كون ہے؟'
- مَا 'كيا'، مثلاً ما اسْمُك 'آڀكانام كياہے؟'

- أَيْنَ 'كَهَالَ'، مثلًا أَيْنَ حَامِدٌ حامدكهال ٢٠٠٠
- ⇒ كَيْفَ 'كيا/كيما'، مثلاً كَيْفَ حَالُكَ 'آپكا كيما حال ہے؟'
- مَتَى 'كِ'، مَثلًا مَتَى وَصَلْتَ 'تُوكِ بَهْ إِيْ '، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ 'الله ' الله ' اله ' الله ' اله ' الله ' الله
- ◄ كَمْ 'كَتَنا/كَتَنْ ، مثلاً كُمْ كِتَابًا عِنْدَكَ 'تيرے ياس كَتَن كَتابيں بيں؟'
- أنَّى ' كيسے كيونكر'، مثلاً أنَّى لَكَ هذا ' بيكہاں سے كيونكر/ كيسے تہميں ملا؟'
- م لِمَ ' كيول'، مثلًا لِمَ تَكْفُرُوْنَ 'تم كيول الكاركرت بو/كفركرت بو؟
- لِمَاذاً 'كيول/كيليُّ مثلًالِمَاذَا لا تَنْطِقُونَ 'تم بولت كيول نهيس مو؟'
  - ⇒ مَاذَا 'كيا'، مثلاً مَاذَا أَكُلْتَ 'تم نے كيا كھايا؟'

## اللم نكره:

درج بالااسامعرفہ کی اقسام کے علاوہ تمام اسائکرہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ عام طور پر اسم نکرہ پر تنوین ہوتی ہے۔ مثلاً کِتَابٌ، دَجُلٌ، بَیْتٌ، بَابٌ، جِدَارٌ 'دیوار'،نِسَاءٌ 'عورتیں'،وغیرہ۔



## سبق نمبره

#### اعراب الاسم

اعراب الاسم عربی زبان کا ایک مخصوص علم ہے جسکا متبادل اردویا انگریزی میں نہیں ہے۔ اعراب الاسم سے مرادکسی اسم سے متعلق بیجاننا ہوتا ہے کہ کیا وہ اسم حالتِ رفع میں ہے، حالتِ نصب میں یا حالتِ جر میں۔ یا در ہے عام طور پرعربی اسم کی تین حالت ہے، جبکہ اسکی تبدیل شدہ کی تین حالت ہے، جبکہ اسکی تبدیل شدہ حالت نمبرا کو حالتِ جرکہتے ہیں۔ یہ تبدیلی دوطرح سے ہوتی ہے:

①اعراببالحركت ②اعراببالحرف

# 0 اعراب بالحركت:

اس سے مراداسم میں حرکات کی تبدیلی ہے، یعنی اسم کے آخری حرف پر جوضمتہ (پیش)، فتحہ (زَبر) یا کسرہ (زِیر) ہوتا ہے اُسے اعراب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یاد رہے اسم کی اصلی حالت کو حالتِ رفع کہتے ہیں جوضمتہ سے ظاہر کی جاتی ہے۔ مثلاً رَجُلٌ، یاالرَّجُلُ مرو جبکہ اسم کی تبدیل شدہ حالت نمبرا کو حالتِ نصب کہتے ہیں جوفتہ سے ظاہر کی جاتی ہے۔ مثلاً رَجُلاً، الرَّجُل ، اور اسکی تبدیل شدہ حالت نمبر ۲ کو حالتِ جرکہتے ہیں جوکسرہ سے ظاہر کی جاتی ہے، مثلاً رَجُل ، اور اسکی تبدیل شدہ حالت نمبر ۲ کو حالتِ جرکہتے ہیں جوکسرہ سے ظاہر کی جاتی ہے، مثلاً رَجُل ، الرَّجُل .

اعراب بالحركت كالطلاق تين قتم كاسماير موتاب جودرج ذيل مين:

- 2 جَعْمَكُسِراسَا: تمّام جَعْ مَكْسِراسَا عِلْ ہِ مَلَكُر ہوں يامؤنث، انكى تبديلى بھى حَرَّت ہے ہوتى ہیں، مثلًا رِجَالٌ، رِجَالاً، رِجَالٍ يا اَلرِّجَالُ، اللَّمَاءُ، اَلنَّسَاءُ، النِّسَاءُ، الرِّعِنْ وَعِيره۔
- آ جَعْسَالُم مُونِثُ اسَا: إن اسَامِيل بَهَى حَرَكَت كَى تَبْدِ بِلَى مُوتَى ہے۔ البته اس صورت میں صرف ایک تبدیل لاحق موتی ہے، لینی تبدیل شدہ حالت نمبرا جوحالت نمبرا کے بھی قائم مقام ہوتی ہے، مثلًا مُسْلِمَاتُ/مُسْلِمَاتٍ یَا الْمُسْلِمَاتُ/الْمُسْلِمَاتِ مَسْلِمَاتِ مَا الْمُسْلِمَاتُ الْمُسْلِمَاتِ مَا الْمُوْمِنَاتِ مَا الْمُوْمِنَاتِ مَا الْمُؤْمِنَاتِ مَا اللّٰمَاقِ اللّٰ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰ اللّٰمَاقِ اللّٰ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰ اللّٰمَاقِ اللّٰ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰ اللّٰمَاقِ اللّٰمِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمُ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ الللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمَاقِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِيْمِ الللّٰمَاقِ اللّٰمَاقِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِيْمِ الللللّٰمُ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِيْمُ اللّٰمِيْمُ اللّٰمُ الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللّٰمِيْمُ الللّٰمِيْمُ اللّٰمِيْمُ اللّٰمِيْمُ اللّٰمِيْمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمِيْمُ اللْمُعْلِمُ اللّٰمِيْمُ اللّٰمِيْمُ اللّٰمِيْمُ اللّٰمِيْمُ اللّٰمُ الْمُعْمِيْمِ الل

# <u> 1 اعراب بالحرف:</u>

اعراب بالحرف سے مراداسم کے آخر میں حرف کی تبدیلی ہے۔ اعراب بالحرف

## معرب،غيرمنصرف اورمبنی اسا

اعراب کے لحاظ سے عربی اسم کی تین اقسام ہیں:معرب اسا،غیر منصرف اسااور مبنی اسا۔ اِنکی کی وضاحت درج ذیل ہے۔

### 0مُعرب اسا:

معرباُن اساکو کہتے ہیں جوتمام تر اعراب قبول کرتے ہیں، یعنی اِن میں تینوں حالتیں، رفعی بصبی اور جری ہوتی ہیں۔ اِ نکابیان او پر گزر چکا ہے۔ تقریباً ۹۰ فیصد عربی اساکا تعلق معرب اساسے ہے۔

## عیر منصرف اسا:

غیر منصرف کا اُن اساسے تعلق ہے جو:

- 🛈 تنوین کو قبول نہیں کرتے ، یعنی اِن پر دوزَ بر ، دو زِیرِ ، دو پیش نہیں آسکتی۔
- حالتِ جرمیں کسرہ کو قبول نہیں کرتے، یعنی ان اسماکے آخری حرف پر نے بر کہیں آتی۔ یہ اسما اپنی اصلی حالت، رفع، کے علاوہ صرف ایک تبدیلی

قبول کرتے ہیں جو حالتِ نصب ہے۔ یعنی إن اسامیں دو ہی حالتیں ہیں: حالتِ رفع اور تبدیل شدہ حالت نمبرا، حالتِ نصب جو اسم کے آخری حرف پر فتحہ سے ظاہر کی جاتی ہے، اور إن اسما کی حالتِ نصب ہی حالتِ برّ متصور ہوتی ہے۔ یا یُوں مجھیں کہ إن اسمامیں حالت نصب اور حالتِ برّ متصور ہوتی ہے۔ یا یُوں مجھیں کہ إن اسمامیں حالت نصب اور حالتِ برّ ایک ہی ہے جو اسم کے آخری حرف پر فتحہ سے ظاہر کی جاتی ہے۔ انکا تعلق بھی استثنائی صورت سے ہے۔ غیر منصرف اسماکا اطلاق درج ذیل طبقات پر ہے:

- عورتوں کے نام، مثلًا مَرْیَمُ/مَرْیَمَ، خَدِیْجَةُ/خَدِیْجَةَ، طَاهِرَةُ/
   طَاهرَةَ، عَائِشَةُ/عَائِشَةَ وغیره۔
- انبیاءاکرام اور فرشتوں کے پچھنام، مثلاً هَارُوْنُ / هَارُوْنَ، جِبْرَ ائِیْلُ / جِبْرَ ائِیْلُ / جِبْرَ ائِیْلُ / جِبْرَ ائِیْلُ / مِیْگائِیْلُ ، هَارُوْتُ / هَارُوْتَ، مَارُوْتُ / مَارُوْتُ / مَارُوْتُ ، مَارُوْتُ مَارُوْتُ ، إِبْرَ اهِیْمَ، یُوْسُفُ / یُوْسُفَ وغیره ۔
- ایسے اساجو أَفْعَلُ کے وزن پر بیں، مثلاً أَحْبَرُ، أَمْجَدُ، أَفْضَلُ،
   أَحْمَدُ، أَحْسَنُ، أَسْوَدُ 'كالا ، أَحْمَرُ 'لال ، أَزْرَقُ 'نيلا ، أَبْيَضُ 'سفيد وغيره يادر ہے غير منصرف اسا کے آخر میں ضمّہ ہوتا ہے يا فتح ،
   ان اساکے آخر میں کسر فہیں آتا، نہی إن پر تنوین آتی ہے ۔
- جمع مکسر کے ایسے اسابھی جومَفَاعِلُ اور فَعَالِلُ کے وزن پر ہوں، وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، مثلاً مَضَاجِعُ 'بستر'، مَسَاجِدُ، مَقَابِدُ ' قبرین'، کَذَاهِمُ ' درہم'، وغیرہ۔
   دَرَاهِمُ ' درہم'، وغیرہ۔
- ⇒ ایسے مردول کے نام جوفع الان کے وزن پر ہول، مثلاً عُشْمَان ، سَلْمَان ،
   عَدْنان ، رَحْمَان وغیرہ۔

- ⇒ مردول کے ایسے نام جس کے آخر میں '' ق' مربوطہ ہو، مثلاً طَلْحَةُ ،
   سَلَمَةُ ، مَعَاوِيَةُ ، أُسَامَةُ وغيره ۔
- اکثر ملکوں اور شہروں کے نام، مثلاً باکستان، الاَهُوْرُ، لَنْدَنُ، مِصْرُ،
   مَكَّةُ، بَابِلُ وغيره بھی غير منصرف ہیں۔
- ایسے اساجن کے آخر میں الف ممدودة (-اء) ہو، مثلاً رُحَمَاءُ
   مهربان، شُرَفَاءُ 'شریف، فُقَرَاءُ 'فقیر، سَوْدَاءُ 'کالیٰ، بَیْضَاءُ
   سفید، حَمْرَاءُ 'لال'، زُرْقَاءُ 'نیلی'، خَضْرَاءُ 'سبز'، بھی غیر منصرف اسا
   کے زمرے میں آتے ہیں۔
- کھ اور اسما جیسے جھنگم، اِبْلِیْسُ، فِرْعَوْنُ، یَأْجُوْجُ، مَأْجُوْجُ
   وغیرہ۔
- آ استناء: ایسے غیر منصرف اساجومعرف بالف لام ہوں یا مضاف ہوں وہ حالت جرّ میں کسرہ قبول کرتے ہیں، مثلاً بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ 'شروع اللّه تعالی کے نام سے جو بہت مہر بان ہے، عَنِ الْمَضَاجِعِ 'بسروں سے، مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ 'اللّه تعالی کی نشانیوں میں سے، فِیْ أَحْسَنِ تَقُویْم 'بہترین ساخت میں'۔

  تقویْم 'بہترین ساخت میں'۔

### 🗗 مبنی اسا:

مبنی اساسے مراد ایسے اسما/ صائر ہیں جواپنی بناوٹ پر قائم رہتے ہیں۔اور ان میں اعراب کی تبدیلی نہیں ہوتی مبنی اسما/ صائر درج ذیل ہیں:

تمام ضائر، مثلاً هُوَ، هَا، هُمْ، أَنْتَ، أَنْتُمْ وغير هِينى بين، إن ميں تبديلى
 نہيں آتی ۔

- ⇒ اسما اشاره، مشلاً ذَلِك، تِلْك، أولئِك، هذا، هؤلاء بهي من بير ⇒ اسما اشاره، مشلاً ذَلِك، تِلْك، أولئِك، هذا، هؤلاء بهي من بير عالية على من بير على المناه على المناه ا
- ⇒ اساموصول، مثلًا ألَّذِيْ، ألَّتِيْ، ألَّذِيْنَ، ألَّلاثِيْ كاتعلق بهي ببني اسا
   سے ہے۔
- ⇒ ایسے اسما جن کے آخر میں الف مقصورہ ہو، مثلاً دُنْیا، مُوْسیٰ، أَدْنیٰ
   \* قریب'، أَقْصیٰ 'وُور'وغیرہ۔
- اسما استفهام، مثلًا مَنْ، مَا، أَيْنَ، كَيْفَ، كَمْ، لِمَ / لِمَاذَا، أَنَّى وغيره بِني بين -
- ⇒ ذاتی ضائر، مثلاً إِیّاهُ، إِیّاک، إِیّاکُمْ، إِیّایَ وغیرہ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔
- ایسے اسا جو ضمیر متعلم کیساتھ آئیں، مثلاً کِتابِیْ 'میری کتاب'،
  سیساً دَقِیْ 'میری گاڑی'، وغیرہ بھی بنی ہیں۔ بی بھی اپنی بناوٹ پر قائم
  رہتے ہیں۔



## سبق *نبر*۲

### المركب التوصيفي

اب تک ہماری بحث کامحور مفر داسما/الفاظ تک محدود تھا۔ آیئے اب ہم مرکبات کامطالعہ کرتے ہیں۔ مرکب سے مراد دویا دوسے زیادہ الفاظ کواسطرح جمع کرنا ہے کہ اس سے کوئی مفہوم پیدا ہو، جیسے الطَّالِبُ اور المُمجْتَهِدُ دومفر داسما ہیں۔ اگر انہیں یوں اکٹھا کھا جائے 'الطَّالِبُ الْمُجْتَهِدُ 'تویہ ایک مرکب بن جاتا ہے اور اسکامعنی ہے 'وہ محنت کرنے والا طالبعلم' یا اگر اِن دومفر داسما کو یوں لکھا جائے 'الطَّالِبُ مَحْتَهِدٌ 'تویہ بھی ایک مرکب بن جاتا ہے۔ وہ طالبعلم کا تا ہے۔ جس کا مطلب ہے 'وہ طالبعلم کنتی ہے'۔

## مر کبات کی دواقسام ہیں:

- ① <u>مرکب ناقص:</u> کم از کم دوالفاظ کا مجموعہ جس کامفہوم نامکمل ہومرکب ناقص کہلاتا ہے۔
- مرکب تام: کم از کم دوالفاظ کااییا مجموعه جس کامفهوم مکمل ہو، اسے جمله
   بھی کہتے ہیں۔

اس سبق میں مرکب ناقص کی وضاحت کی جائے گی جبکہ مرکب تام کی وضاحت بعد میں آئے گی ۔مرکب ناقص کی جاراقسام ہیں :

- (1) المركب التوصيفي
  - 2 المركب الإضافي
  - ③ المركب الإشارى
  - المركب الجارى

المركب التوصيفي 💝 😂 🌦

یادر ہے کہ کہنے کوتو میمر کب ناقص ہیں مگر ہیں بہت کام کے۔دراصل اکثر علی جملوں کی بنا انہیں مرکب ناقص پر ہوتی ہے۔ اور قرآنِ کریم میں بھی انکا استعال بکثرت ہے۔ اس لئے طلباء انہیں اچھی طرح سمجھ لیں۔اس سبق میں صرف مرکب توصفی کی وضاحت کی جائے گی جبکہ دیگر مرکبات آئندہ اسباق میں پڑھے جائیں گے۔

## • مركب توصفي:

مرکب توصفی کم از کم دواسا کا مجموعہ ہوتا ہے جسمیں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت (اچھائی، برائی، خاصیت) بیان کرتا ہے۔ اُردو کے برعکس عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور اسمِ صفت بعد میں، مثلاً ﴿الْکِتَابُ الْمُنِیْرُ ﴾ ''روثن کتاب'' [۱۸۴۳] آسمیں الْکِتَابُ موصوف ہے اور الْمُنِیْرُ صفت ہے۔ مَلَکُ کَرِیْمٌ 'بررگ فرشتہ' اس میں ملک موصوف اور کریم صفت ہے۔

مرکب توصیفی کابنیادی قاعدہ یادر کھیں کہ صفت اور موصوف میں چاراعتبار ہے،
یعنی جنس، عدد، وسعت اور اعراب میں، ہمیشہ مطابقت ہوتی ہے اور اسم صفت اسم موصوف کے تابع ہوتا ہے۔ یعنی جنس میں اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، اگر موصوف مؤنث ہی ہوگا، مثلاً وَلَدٌ صَالِحٌ 'نیک لڑکا'، موصوف مونث ہی ہوگا، مثلاً وَلَدٌ صَالِحٌ 'نیک لڑکا'، او لادٌ صَالِحَةٌ 'نیک لڑک'۔ اسی طرح عدد کے لحاظ سے اگر موصوف واحد ہے یا جمع تو صفت کا صیغہ بھی اسی کے مطابق ہوگا، مثلاً وَلَدٌ صَالِحٌ 'نیک لڑکا'، او لادٌ صَالِحُون کَ 'نیک لڑک'،۔ ایسے ہی وسعت کے اعتبار سے اگر موصوف معرفہ ہے یا کئرہ ہے تو صفت کا صیغہ بھی اسی کے مطابق ہوگا، مثلاً وَلَدٌ صَالِحٌ الْولَدُ صَالِحٌ الْولَدُ صَالِحٌ الْولَدُ الصَّالِحُون کَ اللّٰ وَلَدٌ صَالِحٌ الْولَدُ الصَّالِحُون کَ اعتبار سے بھی الصَّالِحُون کَ اعتبار سے بھی الصَّالِحُون کَ اعتبار سے بھی

استناء: مركب توصفى ميں استناء كى صورت يہ ہے كه اگر موصوف كاتعلق جمع غير عاقل اسم سے ہوتو اسكے لئے اسم صفت كا صيغه عام طور پر واحد مؤنث ہوتا ہے۔ مثلاً اقْلاَمٌ جَمِيْلَةٌ 'خوبصورت قلميں'، اس ميں 'اَقْلاَمٌ ' قَلَمٌ كى جمع مكسر غير عاقل ہے اور اسكى صفت جَمِيْلَةٌ واحد مؤنث ہے۔

### قرآنِ كريم يه مثالين:

أَوْلادًا صَالِحِيْنَ، أَوْلاَدٍ صَالِحِيْنَ.

- ﴿فِيْهَا سُرُرٌ مَرْفُوْعَةٌ ۞ "اس (جنت) میں تخت ہو نگے او نچ او نچ"
   [۱۳:۸۸] اس مثال میں سُرُرٌ "تخت سَرِیْرٌ کی جمع غیر عاقل ہے اور اسکی صفت کا صیغہ مرفوعہ واحد مؤنث ہے۔
- ﴿ وَ اَكُو اَبٌ مَوْ ضُوْعَةٌ ﴿ ﴾ ' اور (جنت) میں انجورے ہوئگے سامنے سجھائے ہوئے ' [۸۲:۸۸] اس آیت میں اُکُو ابٌ ' انجورے کا تعلق جمع غیر عاقل سے ہے جو کُو بٌ کی جمع ہے۔ غیر عاقل کا اطلاق انسان ، فرشتہ اور جن کے علاوہ تمام مخلوق / چیزوں پر ہوتا ہے۔
- ﴿الْعَمَلُ الصَّالِحُ ﴾''نيك عمل' [٣٥:٠١] ﴿شَجَرَةٌ مُبَارَكَةٌ ﴾''مبارك درخت' [٣٥:٢٨] ﴿مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ﴾ ''تحورًا مال' [٣٩:٣٩] ﴿أَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴾''برااج' [٣١:٣٩] ﴿الدِّيْنُ الْخَالِصُ ﴾''سچا دين' [٣١:٣٩] ﴿أَشُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾''اچها طريقة' [٣١:٣٣] ﴿الدَّارُ الآخِرَةُ ﴾''آخرت والا گو' [٨٣:٢٨] ﴿كَلِمَةٌ طَيِّبةٌ ﴾'' إلى كلم،' [٢٢:٢٨] ﴿عِبَادٌ والا گو' [٨٣:٢٨] ﴿عَبَادٌ

39 **\*** 43 (8) **\*** 43 (9) **\*** 

مُكْرَمُوْنَ ﴾ '' مَكرم بندے' [٢٦:٢٦] ﴿ نِسآةً مُؤْمِنَاتٌ ﴾ ''مومنه ورتيں''
[٢٥:٢٨] ﴿ النَّجْمُ النَّاقِبُ ﴾ '' چَكتا ستار ہُ' [٣:٨٦] ﴿ رَبُّ غَفُوْرٌ ﴾ '' بَخْتُ والارب' [١٥:٣٣] ﴿ بَلْدَةٌ طِيِّبَةٌ ﴾ '' يا كيزه شهر' [١٥:٣٣] ﴿ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ﴾ '' واضح نثانيال' [٩٩:٢] ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴾ ' باندو بالاجنت ميں'' بيناتٌ ﴾ ' واضح فثانيال' [٩٩:٢] ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴾ ' باندو بالاجنت ميں'' [٨٠:٨٨] ﴿ صُحُفٌ مُكُرَّمَةٌ ﴾ ' اكرام / بزرگي والے صحفے'' [٨٠:١٣]



40 8 4 8 8 8 8

سبق نمبر ۷

### مركب إضافي

مركب اضافی دواسامیں ایک تعلق، نسبت یا اضافت كانام ہے۔ مركب اضافی میں اكثر اوقات ایک اسم كی وضاحت یا نسبت دوسرے اسم كے حوالے ہے بآسانی ہوجاتی ہے۔ مركب اضافی میں جس اسم كی وضاحت یا تعلق مقصود ہوا ہے المضاف كہتے ہیں ۔ إن دواسا كے كہتے ہیں اور جواسم وضاحت كرتا ہے اُسے المضاف الیہ كہتے ہیں ۔ إن دواسا كے درمیان جو تعلق بیدا ہوتا ہے اُسے الإضافة كہتے ہیں۔ مثلاً كِتابُ اللهِ 'الله ك كتاب، مركب اضافی ہے۔ اس مركب میں كِتَابٌ مضاف ہے اور اللهِ مضاف الیہ۔ مركب اضافی میں درج ذیل قواعد كا طلاق ہوتا ہے۔

- مضاف کے شروع میں نہ اَلْ (الف لام) آسکتا ہے نہ ہی آخر میں تنوین (دو زیر یا دو نیش) آسکتی ہے۔الکِتابُ اللهِ یا الوَّسُوْلُ اللهِ کہنا غلط ہو گا۔اس طرح کِتابٌ اللهِ یارَسُوْلُ اللهِ بھی کہنا غلط ہوگا۔
- چونکہ مضاف پر تنوین نہیں آسکتی اس لئے جمع سالم مذکر مضاف کا آخری نون (نونِ اعرابی) حذف ہو جاتا ہے۔ مثلاً مُسْلِمُوْنَ الْعَرَبِ کے بجائے مُسْلِمُو الْعَرَبِ 'عرب کے سلمان' ہوگا۔ ایسے ہی کَاتِبُوْنَ الْهِنْدِ کی بجائے کَاتِبُو الْهِنْدِ ' ہندوستان کے لکھنے والے' ہوگا۔ ایسے ہی عَالِمُوْنَ الْقَرْیَةِ سے عَالِمُو الْقَرْیَةِ ' بہتی کے عالم' ہوگا۔
- اور
   مضاف مرفوع (حالت رفع) بھی ہوسکتا ہے، منصوب بھی (حالت نصب) اور

مجرور (حالت جر ) بهي مثلاً كِتَابُ اللهِ، إِنَّ كِتَابَ اللهِ، فِي كِتَابِ اللهِ ـ

- مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے، مثلًا زِیْنَهُ الْحَیاةِ زندگی کی رونق ۔
   اس میں زِیْنَهُ مضاف اور الْحَیاةِ مضاف الیہ ہے۔
- آ اگرمضاف سے پہلے حرفِ ندا آجائے تو مضاف منصوب ہوجاتا ہے، مثلاً عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
- مضاف اليه كم تعلق ہميشه يا در كھيں كه يه مجرور (حالت جر) ميں ہوتا ہے، مثلاً يَوْمُ الْقِيَامَةِ 'قيامت كے دِنْ، غُلامُ حَامِدٍ 'حامد كا غلام، رَبُّ الْعَالَمِيْنَ مضاف اليه 'عالموں كارب ـ إن مثالوں ميں الْقِيَامَةِ، حَامِدٍ اور الْعَالَمِيْنَ مضاف اليه بين جوحالت جرميں بيں \_

لَتَ يَوْمٍ بِ أَلْ نَهِينَ آيا ـ يول يَوْمِ بيك وقت مضاف اليه بهى اور مضاف بهى مواد ايك اور مضاف بهى مواد ايك اور مثال بيغور كرين بِنْتُ دَسُوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مضاف بنااللهِ مثال مين بهى بِنْتُ مضاف ، دَسُوْلِ مضاف اليه اور پهر دَسُوْلِ مضاف بنااللهِ كَلُمْ فَ جَوْمِهِ اللهِ مضاف اليه عدد يهان مضاف اليه عدد كل طرف جو يهان مضاف اليه عدد

النه عائر متصله (-هُ، هُمْ، كَ، كُمْ وغيره) اكثر اوقات مضاف اليه كے طور پر مضاف كي ساتھ استعال ہوتے ہیں۔ مثلاً اَعْمَالُهُمْ 'اُن كے اعمال داس اضافت میں "اَعْمَالُ "مضاف اور "هُمْ" مضاف اليه ہے۔ ايسے ہی "كِتَابُهُ" میں كِتَابُهُ مضاف اور "هُمْ" مضاف اليہ ہے۔

ضائر متصلہ کے ساتھ اضافت کی مثالوں کا جدول ٹیبل نمبر 2 میں دیا جا چکا ہے۔ چونکہ ضائر مبنی ہیں اس لئے مضاف الیہ کے طور پر بھی وہ اپنی اصلی اعرابی حالت میں ہوتے ہیں البتہ مضاف الیہ ہونے کی صورت میں انہیں 'مجرور محلا' سمجھا جاتا ہے۔

- اگرمضاف کا آخری حرف ہمزہ (ء) ہوتو واحد متکلم مضاف الیہ کی صورت میں ہمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً خطایاء مخلطی/قصور کے ساتھ نی کی اضافت ہے ہمزہ کوحذف کر دیا جاتا ہے اور خطایاء ی کے بجائے خطایای اضافت ہے ہمزہ کوحذف کر دیا جاتا ہے اور خطایاء ی کے بجائے خطایای کے رمیراقصور) ہوجاتا ہے۔ ایسے ہی ہو اَء خواہش، چاہت میں ہواء ی کے بجائے ہوائی میری خواہش/ چاہت 'ہوجائے گا۔
- بعض اوقات ضمیر متصلہ واحد متکلم نی 'بطور مضاف الیہ کو کسر ہ سے بدل دیاجا تا ہے ، خاص کر جب اضافت سے پہلے حرف ندا آئے ، جیسے یکا رَبِّی اے میرے رب! کے بجائے دَبِّ ہوجا تا ہے جسکا معنی 'اے میرے رب' ہی ہے۔ ایسے ہی قَوْمِی فرمی کے بجائے دَبِ بلے حرف ندا آجائے توبیدیا قَوْم 'اے میری قوم! 'ہوجا تا ہے۔ میری قوم' 'ہوجا تا ہے۔

# 43 & Sale \_43 & Sale \_45 & Sale \_

اگر چہ ضائر متصلہ (۔ ہُ، ہُمْ، ہُنَّ، وغیرہ) مبنی ہیں، یعنی عام طور پران میں اعراب کی تبدیلی ہوتی ۔ گرایی صورت میں کہ اِن سے پہلے حرف پر کسرہ ہویا ''بی ہوتو اِن ضائر متصلہ کاضمّہ کسرہ میں تبدیل ہوجا تا ہے۔ مثلاً فی کتابیہ 'اس کی کتابیہ 'اس کی کتابیہ 'ان کی کتابیہ میں، فی بَیْتیهِنَّ 'اِن کے گھروں میں' بیاں ہُ، ہُمْ، ہُنَّ کے بجائے ہِ، هِمْ، هِنَّ ہوجا تا ہے۔ ایسے ہی فیڈی اُس میں' فیڈیم 'اِن میں' فیڈیم 'اِن میں' فیڈیم 'اِن میں' میڈیم کے گئے ہے۔ ایسے میں روانی کے لئے ہے۔



44 & 44 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 - 1 & 5 -

سبق نمبر ۸

#### مركب إشارى

اسا اشاره کا ذکرسبق نمبر ۴ میں گزر چکاہے۔ یہاں ہم مرکب اشاری کی وضاحت کرینگے۔مرکب اشاری دواسا کا ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم، یعنی اسم اشاره، بطور اشاره استعال ہوتا ہے، اور دوسرا اسم وہ ہوتا ہے جس کی طرف اشاره کیا جائے، اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔مشار الیہ بمیشہ اسم معرفہ ہوتا ہے۔ یا در ہے تمام اسا اشاره کا تعلق بھی معرفہ سے ہے، مثلاً هَذَا الْقَلَمُ 'یہ قلم'، تِلْکَ السَّاعَةُ 'وہ اسا اشاره کا تعلق بھی معرفہ سے ہے، مثلاً هذَا الْقَلَمُ 'یہ قلم'، تِلْکَ السَّاعَةُ 'وه سب عورتین۔ ان گھڑی'، هؤُلاءِ الرِّجالُ 'یہ سب مرد'، اُوللِّکَ النِّسَاءُ 'وہ سب عورتین۔ ان مثالوں میں غور کریں تو آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ ان میں سے کوئی بھی مرکب مکمل معنی نہیں دیتا، اسی لئے ان کومرکب ناقص کہتے ہیں۔

آگے چل کر جب ہم مرکب تام (جملہ) کی بات کرینگے تو مرکب ناقص کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ مرکب توصفی کی طرح مرکب اشاری میں بھی چاراعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، یعنی جنس ، عدد، وسعت اور اعراب کے لحاظ سے اسم اشارہ کا استعال مشار الیہ کے مطابق ہوتا ہے۔ واحد مذکر/مؤنث اسما کے لئے اسم اشارہ هَذَا/هَذِهِ ہے۔ اسے هذا/هٰذِهِ بھی لکھا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ان کا تلفظ ها ذا/هاذِهِ ہوتا ہے۔ اسم اشارہ جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لئے ایک ہی ہے۔ اسم اشارہ جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لئے ایک ہی ہے۔ اسم اشارہ قریب کے لئے ہوتے ہیں جبکہ غیر عاقل جمع مشار الیہ کے یہ وتے ہیں جبکہ غیر عاقل جمع مشار الیہ کے لئے ہوتے ہیں جبکہ غیر عاقل جمع مشار الیہ کے یہ صفح میں دیا ہے۔

لئے واحد مؤنث کا صیغہ ھذہ و استعال ہوتا ہے۔ مثلاً ھذہ و الْکُتُبُ 'یہ کتابیں'، ھذہ و الْاَقْلامُ 'یہ کتابیں'، ھذہ و الْاَقْلامُ 'یہ کتابیں'، ھذہ و الْاَقْلامُ 'یہ کتابیں'، وغیرہ ۔ عاقل اسما کا تعلق انسانوں، جنوں اور قرشتوں سے ہے جبکہ غیرعاقل اسمالان کےعلاوہ ہیں۔ مرکب اشاری کی مزید مثالیں درج ذیل ہیں ان میں غور کریں۔

- هذا الْوَلَدُ نيرُ كايايه وه لركانا
- ⇒ هٰذِهِ السَّيَّارَةُ 'بِهِكَار/بِيوه كَار'
- ⇒ هٰؤُلاء الرِّجَالُ 'بيمرد/بيوهمرؤ'
- ⇒ هاؤُ لاَءِ النِّسَاءُ 'يورتيس/بيره عورتيں'
- ⇒ ذَالِکُ/ ذَاکَ الرَّجُلُ 'وهمرد(واحد)'
  - ⇒ تِلْکَ الْبنْتُ 'وهار کی'
  - ⇔ هٰذِهِ السَّيَّارَةُ 'بِهِكَار/بِيوه كَار'
- أولئِكَ الْمُسْلِمُوْنَ 'وهسبمسلمان مرؤ
- أو لَثِكَ الْمُسْلِمَاتُ 'وهسبمسلمان عورتين'
  - هالم الأشجارُ 'بيسب درخت (جمع)'
    - هٰذِهِ الصُّحُفُ 'يرضحفے'

نوف: عربی میں معرفہ با گف لام اسما کے لئے اُردو میں کوئی مخصوص لفظ نہیں ہے، مثلاً و لد 'ایک لڑکا - a boy ' مگر الولد'the boy ' کا اُردوتر جمہ لڑکا یاوہ لڑکا 'ہی ہوسکتا ہے۔اس مشکل کے پیش نظر دیئے گئے اُردوتر اجم کواچھی طرح سمجھ لیا جائے۔

## سبق نمبره

#### مرکب جاری

ہم اِس سبق سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عربی اسم کی اصلی عالت، حالت ِ رفع ہوتی ہے۔ اوراس کی تبدیل شدہ حالت نمبر ۲ حالت جربیں ہوتی ہے۔ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہمیشہ حالت جرمیں ہوتا ہے۔ اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ مضاف الیہ کے علاوہ کب اور کیوں اسماحالت جرمیں جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھروف ایسے ہیں کہ جب بھی وہ اسم سے پہلے آتے ہیں اس اسم کو جرد سے ہیں، یعنی اسم کی اصلی حالت ِ رفع سے تبدیل کر کے انہیں حالت ِ جرمیں لے جرد سے ہیں، یعنی اسم کی اصلی حالت ِ رفع سے تبدیل کر کے انہیں حالت ِ جرمیں لے جاتے ہیں۔ ایسے حروف جو بعد میں آنے والے اسم کو جرد سے ہیں انہیں حروف جارہ کہتے ہیں، یعنی جرد سے والے حروف جو الے اسم میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

🛈 حروف جرمتصله 🔻 © حروف ِجرمنفصله

### • جروف جرمتصله:

جوصرف ایک حرف پرمشمل ہوتے ہیں اور ہمیشہ بعد میں آنے والے اساسے متصل ہوتے ہیں ۔حروف متصلہ درج ذیل ہیں :

ب (بی): ساتھ، سے، پر وغیرہ کامعنی دیتا ہے، مثلاً اَلْقَلَمُ سے بِالْقَلَمِ قَلَم سے اِلْقَلَمِ قَلَم سے، کر وغیرہ کامعنی دیتا ہے، مثلاً اَلْقَلَمُ سے بِالْقَلْمِ قَلَم سے، بِالصَّبْرِ 'صبر کے ساتھ'، بِالْقُوْ آنِ 'قرآن کے ذریعے'، بِالْعَدْلِ 'عدل سے، بِالآخِرَةِ ' آخرت پر/ میں'، بِاسْمِ اللهُ ُ الله کے نام کے ساتھ'، یہاں فعل اَبْدَهُ محذوف ہے، یعنی میں شروع کرتا ہوں الله تعالی کے نام ساتھ'، یہاں فعل اَبْدَهُ محذوف ہے، یعنی میں شروع کرتا ہوں الله تعالی کے نام

کے ساتھ۔ بیر ف برضائر متصلہ کے ساتھ بھی بکشرت استعال ہوتا ہے، مثلاً بِ فِ اس کے ساتھ، بِ کَ تیرے ساتھ، بِ فِی مُ اُن کے ساتھ، وغیرہ۔ ایسے ہی آمَنَ بِ اللهِ کا معنی ہے وہ اللہ پر آمَنَ بِاللهِ کا معنی ہے وہ اللہ پر ایمان لانا، مثلاً آمَنَ بِاللهِ کا معنی ہے وہ اللہ پر ایمان لایا، قسم کے ساتھ بِ کا استعال عام ہے، مثلاً اَقْسِمُ بِیَوْمِ اللَّهُ یْنِ میں قسم کھا تا ہوں/کھاتی ہوں جز اوسز اکدن کی ۔

- تُ (تا): یہ بھی حرف جرہے جو صرف قتم کے لئے مستعمل ہے، مثلًا الله ُ سے تاللهِ
   اللہ کی قتم'۔
- و (واو): واوَحرف جربهی ہے، اس صورت میں اسے قسمیدواو / واوالقسم کہتے ہیں، یعنی وہ واوَجوشم کے لئے استعال ہوتی ہے، مثلاً وَالشَّمْسِ 'قسم ہے سورج کی' ، وَالْقَمَرِ 'قسم ہے چاندگی' ، وَالنَّهَارِ قسم ہے دن کی' ، وَاللَّيْلِ قسم ہے رات کی' ، وَاللَّيْلِ قسم ہے آسان کی' ، وَاللَّه رُضِ قسم ہے زمین کی' ، وَاللَّه قسم ہے قسم کی' ، وَاللَّه قسم ہے فیمرکی' ، وَاللَّه قسم ہے فیمرکی' ، وَاللَّه قسم ہے اللّه کی' ۔ ہے اللّه کی' ۔ اللّه کی' ۔ واللّه کی' ۔ اللّه کی ۔ اللّم کی اللّه کی ۔ اللّه کی کی ۔ اللّه کی کی ۔ اللّه کی ۔ اللّه
- ل (لام): حرف جر کے طور پر ُ لئے، کا، کے، ملکیت، بوجہ وغیرہ کے معنی میں مستعمل ہے، مثلاً هذا الْقَلَمُ لِی ُ بیمیراقلم ہے، هذا الْکِتَابُ لِزَیْدِ بیکتاب زید کی ملکیت ہے/ زید کے لئے ہے، قام لِنَصْرِهِ وُوہ اس کی مدد کے لئے کھڑا ہوا، لِهَذَا/ لِلَهُ جُلِ هٰذَا/ لِلَّ جُلِ هٰذَا/ لِلَّ جُلِ هٰذَا/ لِلَّ جُلِ هٰذَا/ لِلَّ جُلِ هٰذَا/ لِلَّهُ وَاس کی مدد کے لئے کھڑا ہوا، لِهَذَا لِلَهُ الله کے لئے/الله کی بین اس وجہ سے/اس سب سے/اس لئے وغیرہ کے لِلّهِ الله کے لئے/الله کی ملکیت کے لِلّهِ مرکب جاری ہے جو 'لِ 'حرف جراور الله اسم جلالہ سے بل کر بنا ہے۔ ایک ضروری قاعدہ یا ورکھیں کہ 'ل ' جب حرف جر کے طور سے اَلْ (الف ہے۔ ایک ضروری قاعدہ یا دکھیں کہ 'ل ' جب حرف جر کے طور سے اَلْ (الف لام) سے پہلے آتا ہے توالْ کا الف حذف ہوجاتا ہے۔ اس قاعدہ کی چند مزید لام) سے پہلے آتا ہے توالْ کا الف حذف ہوجاتا ہے۔ اس قاعدہ کی چند مزید

مثالوں میں غور کریں: اَلْمُسْلِمُوْنَ سےلِلْمُسْلِمِیْنَ مسلمانوں کے لئے'جو اصل میں لِے اللّٰمُسْلِمِیْنَ ہے۔ ایسے ہی اَلْکَاذِبُوْنَ سے لِلْکَاذِبِیْنَ 'جھوٹوں کے لئے' جو کے کئے' جھوٹوں کے لئے' جھوٹوں کی سزا' ، المُوَّمِنَاثُ سے لِلْمُوَّمِنَاتِ مسلم عور توں کے لئے' وغیرہ۔

یکھی یادر ہے کہ بیترف برضائر متصلہ کے ساتھ بکثر ت استعال ہوتا ہے، جیسے لئہ 'اس کے لئے/اس کا'، لَهَا 'اس مؤنث کے لئے'، لَکُمْ 'تہارے لئے'، لَکُمْ 'تہارے لئے'، لَکُمْ 'تہارے لئے'، لَکُمْ 'تہارے لئے'، لَکُمْ 'تاہارے لئے'۔ مَنائر متصلہ کے ساتھ استعال ہونے کی صورت میں لام پر کسرہ کے بجائے فتح ہوگی، سوائے واحد متعلم کے صیغہ کے جس میں لام پر کسرہ ہی رہتا ہے، جیسے لیٹی 'میرے لئے'، مثعلم کے صیغہ کے جس میں لام پر کسرہ ہی رہتا ہے، جیسے لیٹی 'میرے لئے' ہمارا کئے میراعمل اور تمہارے لئے تمہارا معلیٰ ہوا بدی عمل کی جوابد ہی کا ذمہ دار ہوں اور تم اپنے عمل کی جوابد ہی کے ذمہ دار ہو۔ ﴿ لَکُمْ وَلِیَ وَیْنِ ﴿ ﴾ ''تہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرادین ہے' [194: ۲]

آ کَ (کا): یر رَفِ بِرُ اند، جیسے، طرح 'وغیرہ کے معنیٰ میں استعال ہوتا ہے، مثلًا الْقَمَوُ سے کَالْقَمَوِ 'چاندکی مانند/ چاند جیسا'، السَّرَابُ سے کَالْسَرَابِ سے کَالْسَرَابِ کی مانند'، الْجَنَّةُ سے کَالْجَنَّةِ 'باغ کی مانند'، الْأَسَدُ سے کَالْجَنَّةِ 'باغ کی مانند'، الْأَسَدُ سے کَالْجَنَّةِ ' باغ کی مانند'، وغیرہ۔

### **2** حروف جرمنفصله:

جبیہا کہ نام سے ظاہر ہے بیر وف جراسا سے پہلے عام طور پرالگ لکھے جاتے ہیں،اور بعد میں آنے والے اسا کو حالت جرمیں لے جاتے ہیں۔عام استعال ہونے

والحروف جرمنفصله درج ذيل بين:

- الله في: 'ميں، اندر' كے معنى ميں استعال ہوتا ہے، مثلًا الله دْضُ سے في الله دْضِ الله دُضِ نَعْن ميں، الله مَاءُ سے في السَّمَاءُ آسان ميں' ـ يرف برضائر متصلہ كے ساتھ كثر سے ستعمل ہے۔ مثلًا فيْد اس ميں'، فيْ كُمْ 'تم ميں/تمہارے اندر'، في يَّ بمجھ ميں'، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنةٌ ﴿ ﴾ اندر'، في يَّ بمجھ ميں'، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنةٌ ﴿ ﴾ "نيتينًا تمہارے لئے رسول الله ميں عمده نمون موجود ہے' [۲۱:۳۳]
- عَنْ: `كِ متعلق السيم متعلق الكيلر ف سين وغيره كِ معنى ديتا ہے، مثلاً زيْدٌ سيم وَن دَيْدٍ زيد سيم مروى ہے، عَلِيٌّ سي عَنْ عَلِيٍّ عَلَى كَلَ طرف سين عَنِ النَّادِ `آگ سين عَنِ الصَّلاةِ سين الْخَمْدِ 'شراب سيم متعلق'، عَنِ النَّادِ 'آگ سين عَنِ الصَّلاةِ 'مناز سيم متعلق'، عَنِ النَّادِ 'آگ سين عَنِ اللَّهُ فَالِ مُال غنيم سيم متعلق' عَنِ اللَّهُ فَالِ مُال غنيم سيم متعلق' وَر آنِ كريم سيم مثاليس: ﴿ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ اللَّهُ وْحَ اللَّهُ وَر وَحَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ وَ وَكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴿ `وَ وَلُوك جوروكة بِينِ اللهُ تعالى كِ السَّالِ اللهُ ﴿ `وَ وَلُوك جوروكة بِينِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ ا

قاعدہ کے مطابق عن کے نون ساکن (نْ) کوا گلے لفظ سے ملانے کے لئے نون پرکسرہ آتی ہے، جیسے عَنْ السَّاعَةِ سے عَنِ السَّاعَةِ 'قیامت سے متعلق'۔ فعل کے بعد 'عَنْ ' کا استعال بعض صورتوں میں برعکس معنی دیتا ہے، جیسے 'رُغِبَ 'کامعنی رغبت رکھنا ہے مگر'رُغِبَ عَنْ 'کامعنی رغبت ندرکھنا یا انکار کرنا ہوجا تا ہے۔ مثلاً ((مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي)''جس نے ميری سنت کا انکار کياوہ مجھ سے نہيں' [الحدیث]

آ مِنْ: 'سے کامعنی دیتا ہے اور اکثر اوقات عن کے متبادل کے طور سے بھی استعال ہوتا ہے، مثلًا الْمَسْجِدُ سے مِنَ الْمَسْجِدِ مسجد مسجد مسجد السَّمَاءُ سے مِنَ السَّمَاءِ 'آسان سے'، مِنَ الْحَوْفِ 'خوف سے'، مِنَ الْأَرْضِ 'زمین مِنَ الْعَدْظِ 'غصہ سے'، مِنَ الْعَدَابِ عَذاب سے وغیرہ عَنْ کی طرح مِنْ بھی ضائر متصلہ کے ساتھ استعال ہوتا ہے، جیسے مِنْ که 'اس سے'، مِنَّ انہم سے'، مِنَّ فیرہ۔ مِنْ ، مُجھ سے'، وغیرہ۔

مِنْ كا استعال بعض اوقات قَبْلُ ' يَهِلِ اور بَعْدُ ' بعد ' كِ مفهوم بھى ظاہر كرنے كے لئے ہوتا ہے۔ اليى صورت ميں قَبْلُ اور بَعْدُ كے الفاظ مَبْنى عَلَى الضَّمَة ہوتے ہيں، يعنى مِنْ كَآنے ہوان الفاظ ميں كوئى تبديلى نہيں ہوتى، مثلاً مِنْ قَبْلُ ' يَهِلِ سے' ، مِنْ بَعْدُ ' بعد سے' اليى صورت ميں بعض گرائر وانوں نے اس مِنْ كو ' وائد ويا ہے۔ مثلاً ﴿ لِلّٰهِ الْأَمْوُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ ' الله تعالى كے اختيار ميں ہے فيصلہ حمم يہلے بھى اور بعد ميں بھى' والقرآن والبت اگر يہ الفاظ (قَبْلُ ، بَعْدُ ) مضاف كے طور پر جملے ميں آئيں تو اليى صورت ميں مجرور ہونگے ، مثلاً وَ اللّٰهِ فِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ' اور وہ لوگ جوتم سے اليى صورت ميں مجرور ہونگے ، مثلاً وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ' اور وہ لوگ جوتم سے اليى صورت ميں بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ ' تَهار ہے ایمان کے بعد۔

یادرہے نمِنْ کے نون ساکن کوا گلے حرف سے ملانے کے لئے نون پر فتح آتی ہے، مثلاً مِنْ المَغْوِبِ سے مِنَ الْمَغْوبِ مغرب سے ۔

عَلَى: اس كا استعال 'بر، او بر، مقابله مين وغيره كم عنى مين موتا ہے، مثلاً الْعَرْشُ سے عَلَى الْعَرْشِ 'عرش بر، الطَّرِيْقُ سے عَلَى الطَّرِيْقِ 'راست

پر ، سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ سُلامتی ہوتم پر ، عَلَى الْإِيْمَانِ اليَان پر ، عَلَى الْإِنْمِ الْإِنْمَ عَلَى الْإِنْمَ عَلَى الْإِنْمَ عَلَى الْإِنْمَ عَلَى الْإِنْمَ عَلَى الْإِنْمَ عَلَى الْغَيْبِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

عَلَى كا استعال ضائر متصلہ كے ساتھ بكثرت ہوتا ہے، وضاحت كے لئے درج ذيل ٹيبل نمبر 4 كونور سے پڑھيں اور سمجھيں۔

ٹیبل نمبر 4 عکبی کے ساتھ ضائز متصلہ

| <i>ਏ</i> .           | واحد                | صيغه      |        |
|----------------------|---------------------|-----------|--------|
| عَلَيْهِمْ 'اُن پِرْ | عَلَيْهِ 'اس پر     | 8 /i      | 21°    |
| عَلَيْهِنَّ 'اُن پِ' | عَلَيْهَا 'اس پِرْ  | مؤنث 🎗    | غائب   |
| عَلَيْكُمْ 'تم پِ    | عَلَيْكَ 'تَجْهِيرٍ | 8 /i      | حاضر   |
| عَلَيْكُنَّ 'تم پرِ  | عَلَيْكِ 'تِجْهِ پِ | مؤنث ٢    | ا<br>ا |
| عَلَيْنَا ' ہم پرُ   | عَلَى 'جُھ پر'      | مذكر/مؤنث | متكلم  |

نون: عَلَى كَى طرح دوسر حروف جاره، بشمول مِنْ، عَنْ، بِ، فِيْ، لِ، إِلَى بھی ضائر مصلہ کے ساتھ اس طرح استعال ہوتے ہیں۔

إِلَى السُّوْقِ 'بازارك/كل طرف، مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصٰى 'مسجر رام سے مسجر اقصى تك، وغيره ـ

ضائر متصلہ کے ساتھ بھی إلى كا استعال بكثرت ہے، مثلاً إِلَيْهِ 'اُس كى طرف، اِلَيْكِ ، 'اُس كى طرف، إِلَيْكُ ، 'تمهارى طرف، إِلَيْهِ ، 'اُن كى طرف، إِلَيْكَ مِيرى طرف، إِلَيْهِ ، 'اُن كى طرف، إِلَيْ اللهِ عَيره ميرى طرف، اِلَيْنَا ' بهارى طرف، وغيره -

- ﴿ حروف ِ جاره کے علاوہ کچھاسا ایسے بھی ہیں جو بعد میں آنے والے اسا کو جڑ
   دیتے ہیں۔ یہاسا درج ذیل ہیں:
  - ذُوْ 'والا/ر كھنےوالا'، مثلاً ذُوْ فَصْلِ 'فضل/فضيلت ر كھنےوالا'
  - أُولُوْ ا 'تعلق والا' ، مثلاً أُولُو ا اللاَّرْ حَامِ 'رحمون واليعني رشته دار'
  - صَاحِبٌ سَاتَهَى ، مثلًا صَاحِبُ عِلْمٍ عَلَمٍ كَاسَاتَهَى يَعْنَ صَاحَبُ عَلْمُ
- معَ 'ساتھ'، مثلًا ﴿إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ۞﴾ ''يقيناً الله تعالى صبر كرنے والول كے ساتھ ہے''[۱۵۳:۲]
- عِنْدَ نَهِ سِ، ساتھ، قریب، کے سامنے، وغیرہ کامعیٰ دیتا ہے۔ یہ اسم ظرف ہے جو زمان ومکان کے لئے استعال ہوتا ہے، مثلاً جَلَسْتُ عِنْدَهُ نمیں اس کے ساتھ/ پاس بیٹا، ﴿وَلاَ تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ اللّٰمَ سْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ ''اورآپ (لوگ) مسجرحرام کے پاس/قریب ان سے جنگ نہ کریں' [القرآن] جَاءَ عِنْدُ طُلُوْعِ الشَّمْسِ 'وہ سورج کے طلوع ہونے کے وقت آیا'، ﴿أَذْ کُونِیْ عِنْدَ رَبِّکَ ﴾ سورج کے طلوع ہونے کے وقت آیا'، ﴿أَذْ کُونِیْ عِنْدَ رَبِّکَ ﴾ نظم فی مالک کے سامنے میراذکرکرنا' [القرآن] ﴿مَا عِنْدَکُمْ مَونَ والا یَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ﴾ ''جوتمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے' والقرآن] ہے، اورجواللہ تعالی کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے' [القرآن]

لَدَى، لَدُنْ، لَدَى ْ پِاس/قریب ، بیاسا ضائر مصلہ کے ساتھ استعال موتے ہیں، مثلاً ﴿لاَ یَخَافُ لَدَی الْمُوْسَلُوْنَ ﴾ ''میرے پاس بیغیبر ڈرانہیں کرتے ' [القرآن] ﴿وَإِنّهُ فِیْ أُمِّ الْکِتَابِ لَدَیْنا ﴾ ''اور یقیناً یہ (قرآن) اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے' [القرآن] ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُوْنَ أَقْلاَمَهُمْ ﴾ ''اور آپ ان کے ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُوْنَ أَقْلاَمَهُمْ ﴾ ''اور آپ ان کے پاس سے جب وہ (قرعہ نکالنے کے لئے) اپنی قلمیں ڈال رہے پاس تھے جب وہ (قرعہ نکالنے کے لئے) اپنی قلمیں ڈال رہے ہے' القرآن]





## سبق نمبر•ا

## مركب تام ـ الجملة

ہم سبق نمبر ۲ میں پڑھ بچکے ہیں کہ مرکبات دوطرح کے ہیں: مرکب ناقص اور مرکب تام ۔ مرکب ناقص کی وضاحت پچھلے اسباق میں گزر چکی ہے۔اس سبق میں مرکب تام کا ادراک کیا جائے گا۔

مرکب تام دویا دوسے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس سے بات مکمل ہو جائے۔مرکب تام کو جملہ بھی کہا جا تا ہے۔عربی زبان میں عام استعال ہونے والے جملے دوطرح کے ہیں:

### 1 الجملة الإسمية:

جمله اسمیه وه جمله ہے جواسم سے شروع ہو، مثلاً الْکِتابُ جَدِیْدٌ 'کتاب نئ ہے۔

### الجملة الفعلية:

جملہ فعلیہ ایساجملہ ہے جوفعل سے شروع ہو، جیسے خَرَجَ حَامِدٌ 'حامہ نکلا'۔ اِس سبق میں جملہ اسمیہ کی وضاحت کی جائے گی ۔ کسی بھی آسان جملہ اسمیہ کے دواجز اہوتے ہیں: المبتدا اور الخبر ۔

المبتدألیعنی وہ اسم جس سے جملہ کی ابتداء کی جائے مبتداً کہلا تا ہے۔مبتداً عام طور پراسم معرفیہ ہوتا ہے اور اعراب کے اعتبار سے حالت رفع میں ہوتا ہے۔جبکہ جملہ اسم یہ کا \$\limins\$ \$\lim

دوسراجزاء، جسے الخبر کہاجاتا ہے، عام طور پر اسم نکرہ ہوتا ہے اور اعراب کے اعتبار سے خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے۔ جبیبا کہ نام سے ظاہر ہے خبر کا مقصد و مدعا مبتدا سے متعلق کوئی معلومات وینا ہوتا ہے، مثلاً حامِلاً مَرِیْضٌ یہ ایک اسمیہ جملہ ہے جس میں حامِلاً مبتداً ہے اور اس کے متعلق خبر ہے مَرِیْضٌ، یعنی حامہ بھار ہے۔ آسان جملہ اسمیہ کی کچھ مزید مثالیں درج ذیل ہیں۔ اِن میں مبتداً اور خبر کی بہویان جیجئے۔

المبتدأ \_\_\_\_\_\_\_ خَالِدٌ حَكِيْمٌ. خالدايك عقلند شخص ہے۔ ولْيَهُ شَاعِرٌ. وليم ايك شاعرب\_ مَحْمُوْدٌ عَالِمٌ. محمودايك عالم خص بـ زینب ایک عالمہ خاتون ہے۔ زَيْنَبُ عَالِمَةً. محمیظ ایک رسول ہیں۔ مُحَمَّدٌ رَسُوْلٌ. وہ ایک مخنتی لڑ کا ہے۔ الطَّالِبُ مُجْتَهدٌ. وہمردایک کمزور/بوڑھاتخص ہے۔ الرَّجُلُ ضَعِيْفٌ. اسلام ایک دِین/طریقه،حیات ہے۔ الإسْلاَمُ دِيْنٌ. کاتِبٌ. علی ایک کا تب ہے۔ عَلِيٌ

یہ بھی یا در ہے کہ مبتدا اور خبر میں عدد اور جنس کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے۔ یعنی اگر مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد آئے گی،اورا گر مبتدا جمع کا صیغہ ہے تو خبر کا صیغہ بھی ہوتا ہے۔اسی طرح اگر مبتدا مُذکر ہے تو خبر کا صیغہ بھی مؤنث ہوگا۔ درج ذیل مثالوں میں غور مرس۔

مركب تار-البعلة ﴾ ﴿ ﴿ أَنَّ الْمِعَالَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المبتداً خبر عدد/جنس ترجمه سعيدايك عالمُ خص ہے۔ الطَّالِبُ مُجْتَهِدٌ. واحد/مَدَر وه ايك مختَهِدٌ. واحد/مونث سعيده ايك عالمہ خاتون ہے۔ سعيدة عَالِمَةٌ. واحد/مونث سعيده ايك عالمہ خاتون ہے۔ الطَّالِبَةُ مُجْتَهِدَةٌ. واحد/مونث وه طالبہ ايك مختى لڑكى ہے۔ الطَّالِبَةُ مُحْتَهِدَةٌ. جم /مَونث وه طالباء مومن لڑكے ہیں۔ الطَّالِبَاتُ مُحْتَهِدَاتٌ. جمع /مؤنث وه طالباء مومن لڑكے ہیں۔ الطَّالِبَاتُ مُحْتَهِدَاتٌ. جمع /مؤنث وه طالبات مُحتى لڑكياں ہیں۔ الطَّالِبَاتُ مُحْتَهِدَاتٌ. جمع /مؤنث وه طالبات محتى لڑكياں ہیں۔

جملهاسمیه میں اگرمبتداً مفرداسم ہوتو ایسی صورت میں مبتداً اورخبر دونوں حالت ِ رفع میں ہوتے ہیں۔

اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مرکب ناقص بھی جملے بنانے میں اہم کر دار ادا کرتے ہیں۔ آ یئے دیکھتے ہیں کہ مرکب ناقص سے جملے کیسے بنتے ہیں۔سب سے پہلے مرکب توصفی سے جملے بنانے کا طریقہ درج ذیل مثالوں سے جھیں۔

رَجُلٌ صَالِحٌ 'ایک نیک مرد اس مرکب ناقص میں رَجُلٌ موصوف ہے اور صالِحٌ اس کی صفت ہے، اور دونوں اسا نکرہ ہیں۔ اگر ہم موصوف کو الف لام کے ساتھ معرفہ بنادیں تو یہ الرَّجُلُ صَالِحٌ 'وہ مردنیک ہے 'جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ اور اگر موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہوں، جیسے الرَّجُلُ الصَّالِحُ 'وہ ایک نیک مرد تو اس صورت میں اسم صفت یعنی الصَّالِحُ کونکرہ بنانے سے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، لیتی الرَّجُلُ صَالِحٌ 'وہ خص نیک ہے۔ اس جملہ میں الرَّجُلُ مبتدا ہے اور صَالِحٌ اس کی خبر ہے۔ یادر صیل کے مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور خبر ککرہ۔

اگرمرکب توصفی سے پہلے کوئی ضمیر معرفہ آجائے یا مرکب ناقص کے بعد کوئی خبر نکرہ آجائے تو بھی جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، مثلاً دَجُلٌ صَالِحٌ سے هُوَ دَجُلٌ

صَالِحٌ 'وه ایک نیک شخص ہے'، أَنْتَ رَجُلٌ صَالِحٌ' ثم ایک نیک شخص ہو'یا الرَّجُلُ الصَّالِحُ تَاجِرٌ 'وه نیک شخص تا جر ہے'۔ ایسے ہی بِنْتُ جَمِیْلَةٌ ' وه ایک خوبصورت لڑک ہے'، الْبِنْتُ رَفِ بَعْدُ وَه ایک خوبصورت لڑک ہے'، الْبِنْتُ الْجَمِیْلَةُ 'وه خوبصورت لڑک ایک طالبہ ہے۔' الْبَنْتُ الْجَمِیْلَةُ طَالِبَةٌ 'وه خوبصورت لڑک ایک طالبہ ہے۔'

اب آیے دیکھے ہیں کہ مرکب اضافی سے کیسے جملے بنتے ہیں، مثلاً دَسُوْلُ اللهِ 'اللہ کارسول ہیں اور دَسُوْلُ اللهِ 'محمہ ﷺ اللہ کےرسول ہیں اور دَسُوْلُ اللهِ صَادِقُ 'اللہ کے رسول سے ہیں کتاب سے اللهِ صَادِقُ 'اللہ کے رسول سے ہیں۔ ایسے ہی کِتابُ اللهِ ْاللہ کی کتاب سے الْقُرْ آنُ کِتابُ اللهِ ْحَقُّ اللہ تعالی کی کتاب ہے یا کِتابُ اللهِ حَقُّ اللہ تعالی کی کتاب ہے یا کِتابُ اللهِ حَقُّ اللہ تعالی کی کتاب ہے یا کِتابُ اللهِ حَقُّ اللہ تعالی کی کتاب ہے یا کِتابُ اللهِ حَقُّ اللہ تعالی کی کتاب ہے یا کے تاب اللهِ الله

مركب ناقص + مركب ناقص سے بھى جملے بنتے ہيں، مثلاً ((رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ) ''دانائى كى انتها الله تعالى كے خوف ميں ہے/خوفِ خدا دانائى كى معراج من مركب ناء - البعلة الله عكى الله عكى المحمد نام - البعلة الله عكى المحمد في المحمد في الله عكى الله عكى المحمد في المحمد في المحمد في الله على ا

# **₃**المبتدأ كى اقسام:

جملهاسميدكى ابتدادرج ذيل طريقول مين سيكسى ايك طريقه سے موسكتى ہے:

- مبتدا کوئی اسم یا اسم ضمیر ہوسکتا ہے، جیسے اَلله عُفُورٌ 'الله بخشے والا ہے، أَنا مُجْتَهِدٌ 'میں مُحنی ہوں'، هاذِهِ مَدْرَسَةٌ 'بدایک سکول ہے۔ ان مثالوں میں الله، أَنا، هاذِهِ مبتدا میں جن کاتعلق اسم/ضائر ہے ہے۔
- - ﴿ جملہ اسمیہ کی ابتداء ایسے حروف سے بھی ہوتی ہے جومشبہ بالفعل، یعن فعل سے مشابہت رکھنے والے الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلاً ﴿إِنَّ اللهُ عَفُوْرٌ رَحِیْمٌ ﴿ ﴾

''یقیناً اللہ تعالی بہت بخشے والا بہت رحم کرنے والا ہے' [القرآن] إِنَّ اوراس سے ملتے جلتے باقی پانچ حروف، یعنی أَنَّ، کَأَنَّ، لَیْتَ، لَکِنَّ اور لَعَلَّ مشبہ بالفعل کے زمرے میں آتے ہیں۔ایی صورت میں جملہ اسمیہ کے ابتدا میں آنے والے حرف کو مبتدا نہیں کہا جاتا، بلکہ اسے مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ یہاں دی گئی مثال میں إِنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے،اللہ اسم إِنَّ ہے، جَبَلہ خَفُوْرٌ خَبراِنَّ کہلاتا ہے۔

جملہ اسمیہ میں المبتدأ عموماً معرفہ ہوتا ہے۔ وضاحت کے لئے درج ذیل مثالوں میںغورکریں۔

- مَحَمَّدٌ ﷺ رَسُوْلُ اللهِ 'محمد ﷺ الله كرسول بين ـاس مثال مين مُحَمَّدٌ اللهِ اس مُحَمَّدٌ اللهِ اس كي خبر ب جومركب اضافي اللهِ الل
- ھُوَ مُدَرِّسٌ 'وہ ایک ٹیچر ہے۔ یہاں بھی مبتدا کھو معرفہ ہے کیونکہ ہیاسم ضمیر ہے اوراس کی خبر مُدَرِّسٌ اسم نکرہ ہے۔
- هلذا مَسْجِدٌ 'یرایک مسجد ہے۔ اس جملہ میں بھی هلذا کا تعلق اسم معرفہ سے ہے کیونکہ بیاسم اشارہ ہے اور اس کی خبر مَسْجدٌ اسم نکرہ ہے۔
- الَّذِيْ يَعْبُدُ عَيْرَ اللهِ مُشْرِكٌ 'وه جوغيرالله كَاعبادت كُرتا ہے مشرك ہے ـ يہاں بھى جمله كى ابتدامعرفه "الَّذِيْ" سے ہوئى جواسم موصول ہے، اوراس كى خبرايك جمله كى شكل ميں ہے ـ
- اَلْقُوْآنُ كِتَابُ اللهِ اللهِ السُول ميں الْقُوْآنُ مبتدا ئے جومعر ف بالف لام
   خركتابُ اللهِ مركب اضافی ہے۔
- مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلاةُ 'جنت كَي تَجَي نماز كَي ادائيكَي ميں ہے ـ اس جمله ميں

مبتداًمِفْتَائِ معرفه ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ الْجَنَّةُ معرفہ ہے، اس صورت میں الصَّلاقُ اس کی خبر ہے جومعرفہ ہے۔

المبتدأ، عام قاعدے کے برعکس، درج ذیل صورتوں میں اسم نکرہ ہوتا ہے:

جب جمله اسمید کی خبر کوئی شِبه جمله ہو۔ (شِبه جمله ایسے مرکب کو کہتے ہیں جو جمله سے مشابہت رکھتا ہو۔)شِبه جمله درج ذیل دوحالتوں میں سے کوئی ایک ہوسکتی ہے:

جبخبرمركب جارى هو، مثلاً عَلَى الْمَحْتَبِ 'ميزير'، كَالْمَاءِ' پإنى كى طرح'، في الْبَيْتِ 'گرمين'

جب خبر الظر ف سے مرکب ہو، یعنی اس کا تعلق زمان ومکان سے ہو،
 مثلاً عِنْدَ 'پاس، قریب'، فَوْقَ 'اوپ'، تَحْتَ 'ینچ'، غَدًا 'کل، آئندؤ'،
 اَلْیَوْمُ 'آج'

إن حالتوں میں خبر پہلے آتی ہے مبتدا سے اور مبتدا اسم نکرہ مؤخر ہوتا ہے، مثلاً فِی الْغُوْفَةِ رَجُلٌ ' کمرے میں ایک خص ہے۔ اس مثال میں اسم نکرہ رَجُلٌ مبتدا ہے جومؤخر ہے اور مرکب جاری فِی الْغُوْفَةِ اس کی خبر ہے جومقدم ہے۔ (یا در ہے کہ رَجُلٌ فِی الْغُوْفَةِ جملہٰ ہیں ہے)

لِیْ أُخْتُ 'میری ایک بہن ہے'۔ اس جملہ میں اُخت جو اسم نکرہ ہے مبتدا مو خر ہے اور ''لِیْ'' جو مرکب اضافی ہے وہ خبر ہے۔ یہاں بھی خبر مقدم ہے۔ تَحْتَ الْمَكْتَبِ قَلَمٌ 'اس میز کے نیچ قلم ہے'۔ اس جملہ میں قَلَمٌ (اسم نکرہ) مبتدا مو خر ہے اور تَحْتَ الْمَكْتَبِ (مركب ظرف) مبتدا كی خبر ہے جومقدم ہے۔ عِنْدُنَا سَيَّادَةٌ 'ہمارے پاس ایک كار ہے'۔ اس جملہ میں سَیَّادَةٌ (اسم نکرہ) مبتدا مو خر ہے اور اس مبتدا كی خبر عِنْدُنَا ہے جوظرف سے ایک مركب ہے۔

یادر ہے کہ ایسے الفاظ جیسے تکٹ ، فَوْق ، عِنْدَ وغیرہ اسم ظرف میں شارہوتے ہیں نہ کہ حروف میں جیسے فی ، عکمی ، مَنْ ، إِلَی ، بِ ، کَ وغیرہ حروف میں شارہوتے ہیں۔ یہ بھی یادر ہے کہ اساظروف حروف کی طرح مین نہیں ہیں بلکہ ویگر اسا کی طرح معرب ہیں ، مثلاً مِنْ فَوْقِهِمْ 'ان کے اوپر سے ، مِنْ تَحْتِهِ 'اس کے نیچے سے ، ھاذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ 'یہ الله تعالی کے پاس سے ہے اور اِن اسا کے بعد آنے والے مجرور اسامضاف الیہ ہوتے ہیں ، مثلاً تکٹ السویْدِ (اسم معرفه) مضاف الیہ ہوتے ہیں ، مثلاً تکٹ اسم طرف مضاف الیہ ہے ۔ ور السم معرفه ) مضاف الیہ ہے۔

اس کے علاوہ مبتدا کے نکرہ ہونے کی وجہ ریجی ہے کہ وہ اسم استفہام میں سے ہو، مثلاً مَنْ 'کون'، مَا' کیا'، کُمْ' کتنا'وغیرہ اسمااستفہام ہیں اور نکرہ ہیں۔ مثلاً مَا بِکَ؟ 'تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کیا مسلہ ہے؟'۔اس جملہ میں مَا مبتدا ہے اور مرکب جاری بِکَ اس کی خبر ہے۔

مَنْ مَوِیْضٌ ؟ 'بیارکون ہے؟'اس جملہ میں مَنْ مبتدا ہے جونکرہ ہے اور اس کی خبر مَوِیْضٌ ؟ نیارکون ہے؟'اس جملہ میں مَنْ مبتدا ہے حکم طالبًا فِی الْفَصْلِ ؟ 'اس کلاس میں کتنے طالبعلم بیں؟'اس جملہ میں کم مبتدا ہے اور اس کی خبر فِی الْفَصْلِ مرکب جاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور صور تیں مبتدا کے نکرہ ہونے کی ہوسکتی ہیں، مثلاً ﴿وَلَعَبْدٌ مُوْمِن عَلام بہتر ہے مشرک ﴿وَلَعَبْدٌ مُوْمِن عَلام بہتر ہے مشرک ہے'[القرآن]

یادرہے کہ ضائر مصلہ۔ ہُ، ھُٹ، ھُنَّ تبدیل ہوکر۔ ہِ، هِٹ، هِنَّ ہوجاتے ہیں جب ان سے پہلے کسرہ ( ۔) یا'ی آئے، مثلاً مِنْ تَحْتِهِ، مِنْ تَحْتِهِمْ، مِنْ فَوْقِهِنَّ۔ یہ جی یادرہے کہ 'ہُ' کاضمہ ملا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اگراس ضمیر متصلہ سے پہلے حرف پر فتح یا مرائد المعلق المرائد المولان المرائد المرائد

## • مبتدأ ياخبر كاحذف مونا:

بعض اوقات کلام میں مبتداً یا خبر حذف بھی کر دیے جاتے ہیں، مثلاً مَا اسْمُکَ؟ 'تیرانام کیاہے؟'اس سوال کے جواب میں کہاجا سکتاہے 'اُحْمَدُ' جوخبر ہے اور اس کا مبتداً حذف کر دیا گیاہے۔ مکمل جملہ ہوگا اِسْمِیْ اََحْمَدُ 'میرانام احمہ ہے'۔اسی طرح مَنْ یَعْوَ فُ؟ 'کون جانتا ہے؟'اس سوال کے جواب میں کوئی کہ سکتا ہے اسی طرح مَنْ یَعْوَ فُ؟ 'کون جانتا ہے؟'اس سوال کے جواب میں کوئی کہ سکتا ہے اُنیا 'میں'جو کہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔ مکمل جملہ ہوگا اُنَا اَعْدَ فُ 'میں جانتا ہوں'۔

# **5** خبر کی اقسام:

خبرى تين اقسام بين : مُفْوَدٌ 'مفروْ، جُمْلَةٌ 'جملهُ، شِبْهُ جُمْلَةٍ 'شبه جملهُ:

- ① خبر مفرد: جوایک لفظ پر شتمل ہوتی ہے، مثلاً الله و احِدٌ 'الله ایک ہے۔ یہ جمله اسمیہ ہے، اس میں الله و مبتدا ہے اور اس کی خبر و احِدٌ مفرد خبر ہے۔
- ﴿ خَرِجِمله: خَرِى يَشِم جَمله پِمِشْمَل ہُوتی ہے، جو جمله اسمیہ بھی ہوسکتا ہے اور جمله فعلیہ بھی، مثلاً هَاشِم بُونُهُ تَاجِرٌ لَهِاشُم، فعلیہ بھی، مثلاً هَاشِم بُانُونُهُ تَاجِرٌ لَهِ اللّٰ کَا اللّٰ کے والد تاجر ہیں۔ اس جملہ میں هاشِم مبتدا ہے اور أَبُونُهُ تَاجِرٌ اس کا والد تاجر ہیں۔ اس جملہ میں هاشِم مبتدا ہے اور أَبُونُهُ تَاجِرٌ اس کا والد تاجر ہے اس کی خبر ہے، یہ خبر جملہ اسمیہ ہے۔ لینی أَبُونُهُ قَاجِرٌ میں أَبُونُهُ

مبتدا ہے اور تاجو اس کی خرہے، یوں مبتدا اور خرمل کر جملہ اسمیہ خبر ہیہ ہے۔
ایک اور مثال: الطّبِیْبُ مَااسْمُهُ اس ڈاکٹر کا کیانام ہے؟ 'افظی ترجمہ ہوہ ڈاکٹر، اس کا کیانام ہے؟ اس جملہ میں الطّبیْبُ مبتدا ہے اور جملہ اسمیہ مااسْمُهُ اس کی خبر ہے۔ خبر جملہ فعلیہ کی مثال: الطُّلاَبُ دَخَلُوْ اللَّاء واخل ہوئے ۔ اس جملہ اسمیہ میں الطُّلاَبُ مبتدا ہے اور اس کی خبر دَخَلُوْ اللَّاء واخل ہوئے ۔ اس جملہ اسمیہ میں الطُّلاَبُ مبتدا ہے اور اس کی خبر دَخَلُوْ اللَّا وہ واخل ہوئے 'جملہ فعلیہ ہے۔ ایک اور مثال: وَ اللهُ خَلَقَکُمْ 'اس نے تخلیق کیا تہمیں خبر ہے، کیا ۔ اس جملہ میں اللهُ مبتدا ہے اور خَلَقَکُمْ 'اس نے تخلیق کیا تہمیں 'خبر ہے، یخبر جملہ فعلیہ ہے۔ (فعل اور جملہ فعلیہ کی وضاحت بعد میں آئے گی۔)

(ق) شبه جمله: شبه جمله کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بیجار مجرور یا الظرف پر مشتمل مرکب ہوتا ہے، مثلاً الْحَمْدُ لِلّهِ نَمّا م تعریف الله کے لئے ہے۔ اس جملہ ملله (لِد الله) الله کے لئے اس کی خبر جملہ ملله (لِد الله) الله کے لئے اس کی خبر ہے، جومرکب جاری ہے۔ لِلّهِ لفظاً جار مجرور ہیں مگراسے فی مَحَلِّ دَفْع تصور کیا جائے گا، کیونکہ خبر عام طور پر مرفوع ہوتی ہے۔ ایک اور مثال: اَلْبَیْتُ مبتداً ہے اور خلف الْمَسْجِدِ 'وہ گھر مسجد کے بیچھے ہے، یہاں اَلْبیْتُ مبتداً ہے اور الظرف خَلْف لفظاً منصوب ہے مگراسے الظرف خَلْف لفظاً منصوب ہے مگراسے بھی فی محل رفع سمجھا جائے گا۔

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، جملہ اسمیہ میں مبتدا عام طور پراسم معرفہ ہوتا ہے،
اور خبر عام طور پراسم نکرہ ہوتی ہے۔ البتہ اگر مبتدا کوئی ضمیر/اسم اشارہ ہوتو الیں صورت
میں خبر بھی معرفہ ہوسکتی ہے، مثلاً أنّا یُوسُفُ 'میں یوسف ہوں'۔ اس جملہ میں مبتدا کو مضمیر معرفہ ) اور خبر (اسم معرفہ) دونوں معرفہ ہیں۔ ذَالِکَ الْکِتَابُ 'وہ الیں کتاب ہے۔ اس جملہ میں بھی دونوں مبتدا اور خبر معرفہ ہیں کیونکہ کتاب ہے۔ اس جملہ میں بھی دونوں مبتدا اور خبر معرفہ ہیں کیونکہ

ذَالِکَ اسم اشاره معرفہ ہے اور خبر الْکِتَابُ بھی معرفہ ہے۔ المبتدا اور خبر دونوں کا معرفہ ہونا ایک اور سبب سے بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ سادہ جملہ اسمیہ کے در میان مبتدا کی مناسبت سے کوئی ضمیر آجاتی ہے۔ اور خبر کومعرف بالف لام کر دیا جاتا ہے، لینی خبر کو الله کفور ڈ 'اللہ بخشے والا ہے' ہے، مثلاً الله کفور ڈ 'اللہ بخشے والا ہے' ہے ﴿الله هُو الله کَا الله کفور ڈ 'اللہ بی بخشے والا ہے' [۵۴۲] تفطی معنی ہے اللہ وہی بخشے والا ہے۔ اللہ بی میں نور بیں وہی ظالم ہیں' [۲۵۴۲] ضمیر کے ساتھ خبر کے اس طرح معرفہ ہونے سے کلام میں زور پیدا ہوتا ہے، اور مبتدا کر حصر کا اظہار ہوتا ہے، اور مبتدا کر جوتا ہے۔ چند مزید امثلہ میں غور کریں:

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ فَائِزُوْنَ 'جنت والے كامياب بين' [٢٠:٥٩]، هذا الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ' 'جنت والے بى دراصل كامياب بين' [٢٠:٥٩]، هذا الْحَقُّ ' يرجَّ ہے' [٣٢:٨]، الله عَنِیٌّ الله عَنِی نہیں ہے ہے' [٣٢:٨]، الله عَنِی الله عَنْ اور الْعَلِیْمُ وَنُولَ مِبَالِغَہَ کَ صَنْعَ بِیں۔

اگر' خبر' بطور موازنه آئے تو الیی صورت میں بھی مبتداً اور خبر کے درمیان ضمیر غائب کا صیغه آجا تا ہے، مثلاً ﴿ وَأَخِيْ هَادُوْنُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِيْ لِسَانًا ﴾ '' اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فضیح ہے بیان میں' [القرآن] اس زائدہ ضمیر کو ضمیر الفصل کہاجا تا ہے، یعنی الگ کرنے والی خمیر۔

لَیْسَ ، نہیں کامعنی دیتا ہے۔ بیلفظ جملہ اسمیہ میں نافیہ کے طور پر استعال ہوتا ہے، مثلاً اَلْبَیْتُ جَدِیْدٌ 'وہ گھر نیا ہے سے لَیْسَ الْبَیْتُ جَدِیْدًا یالَیْسَ الْبَیْتُ

لَيْسَتْ آمِنَةُ مَوِيْضَةً 'آمنه مريض نَهِي آمِنَةُ مَوِيْضَةٌ 'آمنه بهار ہے' سے لَيْسَتْ آمِنَةُ مَوِيْضَةٌ 'آمنه بهار بہن ہے' السَّيَّارَةُ قَدِيْمَةٌ 'وه کار پرانی ہے' السَّيَّارَةُ قَدِيْمَةً مَوِيْضَةً 'وه کار پرانی نہيں ہے'۔اس مثال میں غور کریں کہ لَیْسَتْ کی 'ت' ساکن کو کسرہ سے بدلا گیا ہے۔اس لئے کہ بعد میں آنے والا اسم 'اَلْ ' سے شروع ہوتا ہے۔الی صورت میں لَیْسَتِ السَّیَّارَةُ ہوجا تا ہے۔ آنی مثل میں مزیز غور کریں: لَسْتُ بِمُهَنْدِسٍ 'میں انجینر نہیں ہول'۔اس مثال میں 'ت متکلم کی ضمیر 'اسم لیس' کہلائے گی اور بِمُهَنْدِسٍ 'خبر لیس' کہلائے گی۔

#### قرآنِ کریم سے مثالیں:

- ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿ ﴾ "(احْمُدِ ﴿ ) آپاتو
   صرف نفیحت کرنے والے ہیں، آپاُن پر داروغ نہیں ہیں"[۲۱:۸۸]
- ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴿ ﴾
   ' نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لؤ' ۲۱: ۲۵: ۲۵

#### سبق نمبراا

#### چند اهم حروف کی وضاحت

حروف جر کےعلاوہ مزید چندا ہم حروف کی وضاحت درج ذیل ہے:

#### 0إنَّ:

إِنَّ جملها سميه ك شروع مين تا جاور بعد مين آن وال الم كونصب ديتا جه نيز إِنَّ جمله اسميه ك شروع مين تا جه النيز إِنَّ حرف بتا كيد به مثلاً الله عَفُورٌ "الله بخشف والا بن الله عَفُورٌ "يقيناً الله بخشف والا بن المُحِتَابُ سَهْلٌ وه كتاب آسان بن سن المُحِتَابَ سَهْلٌ "يقيناً وه كتاب آسان بن سن المحتَّاب سنهلٌ "يقيناً وه كتاب آسان بن المحتَّاب سنهلٌ "يقيناً وه كتاب آسان بن المحتَّاب سنهلٌ "يقيناً وه كتاب آسان بن المحتَّاب سنهلٌ المحتَّاب المحتَاب المحتَّاب المحت

إِنَّ كَآنِ عِهِ جَمله اسميه كَى تَرْ كَيبِ نحوى مِيں بھى تبديلى آتى ہے، جيسے اَللهُ غَفُورٌ مِيں اَللهُ مبتداً كہلاتا ہے اور غَفُورٌ اس مبتدا كى خبر كہلاتا ہے۔مَّر إِنَّ اللهَ غَفُورٌ مِيں إِنَّ حَرفِ تِاكِيدَ كَهلائِ كَا، الله اسمِ إِنَّ كَهلائِ كَا، اور غَفُورٌ خبر إِنَّ كَهلائِ كَا۔

إِنَّ كَاتر جمه، بِشُك، يقيناً، حقيقاً، تاكيداً، وغيره كياجا سكتا ہے۔ إِنَّ سے متعلق درج ذيل قوائديا در كھيں:

اگرمبتدا پرایک حرکت ہو، یعنی ایک ضمہ ہو، تو إِنَّ کَآنے ہے مبتدا کا ضمہ، فَحَ
 ہے بدل ہوجا تا ہے، مثلًا الْمُدَرِّسُ جَدِیْدٌ 'استاد نیا ہے ہے إِنَّ الْمُدَرِّسَ
 جَدِیْدٌ 'یقینًا ستاد نیا ہے 'ہوجائے گا۔ ایسے ہی عَائِشَهُ طَالِبَةٌ 'عا نَشَر طالبہ ہے'
 ہے إِنَّ عَائِشَهَ طَالِبَةٌ 'یقینًا عا نَشَا یک طالبہ ہے'۔

- اگرمبتداپرتنوین ضمه بوتوإنَّ کے آنے سے بیتوین فتح میں تبدیل ہوتی ہے، مثلاً
   حامِدٌ مَوِیْضٌ سے إِنَّ حَامِدًا مَوِیْضٌ بوجا تا ہے۔
- اگرمبتدا ضمیر مرفوع ہو، جیسے هُو، هُمْ، أَنْتَ، أَنْتُمْ، أَنَا، نَحْنُ وغیرہ، توإِنَّ کَ آئے سے بیخمیر منصوب یعنی هُ، هُمْ، کَ، کُمْ، یَ، نَا وغیرہ سے تبدیل ہو جاتی ہے، مثلاً أَنْتَ غَنِیُّ 'تو امیر ہے سے إِنَّکَ غَنِیُّ 'یقیناً توغی ہے، أَنَا طَالِبٌ 'میں ایک طالبعلم ہول' سے إِنَّنِی /إِنِّی طَالِبٌ میں یقیناً ایک طالبعلم ہول' ہول' ہوجائے گا۔ ایسے ہی نَحْنُ طُلاَّبٌ 'ہم طلباء ہیں' سے إِنَّنَا/ إِنَّا طُلاَّبٌ 'یَم طلباء ہیں' ہوجائے گا۔

إِنَّ كَ ساتِه صَمَائِرُ مَصَلَه بَكْثُر تَ استَعَالَ ہُوتے ہِن، مثلاً إِنَّهُ، إِنَّكَ، إِنَّهَا، إِنَّهَا، إِنَّهُمْ وغيره - إِنَّ كَ درج بالاقوائد كا اطلاق أَخَوَاتُ إِنَّ يَعْنَ إِنَّ هُمْ / إِنَّهُمْ وغيره - إِنَّ كَ درج بالاقوائد كا اطلاق أَخَوَاتُ إِنَّ يَعْنَ إِنَّ كَانَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

### 2 لامُ الإِبْتِدَاء ـ لَـ:

بیرلام فتح کے ساتھ مبتدا سے پہلے آتا ہے، اور تاکید کامعنی دیتا ہے، مثلاً ﴿وَلَذِكُو ُ اللّٰهِ أَكْبَرُ ﴾ ''اور یقیناً اللّٰہ کا ذکرسب سے بڑاعمل ہے''۔[القرآن]

لام ابتدا کورف بر 'لِ ' سے الگ سمجھا جائے۔ لام الا بتدا پر بمیشہ فتح آتی ہے جبکہ وہ جبکہ وہ جبکہ وہ جبکہ وہ البتدر فی جر 'لِ ' پر بھی الیں صورت میں فتح آتی ہے جبکہ وہ ضائر متصلہ کے ساتھ آئے ، مثلاً لَهَا ، لَکَ ، لَهُ وغیرہ ، اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ لام ابتدا اور لام حرف جر میں ایک فرق یہ ہے کہ مؤخر الذکر بعد میں آنے والے اسم کوجر دیتا ہے جبکہ لام ابتداء المبتد أركوئي ممل نہیں کرتا ، مثلاً لَبَیْتُک أَجْمَلُ ' یقیناً تیرا گھر زیادہ خوبصورت ہے۔ یا در ہے لام تاکید حرف 'إِنَّ ' کے ساتھ بھی

# **3** للكِنَّ وليكن:

بيرف إِنَّ كَى بَهُنُول مِين شَار ہُوتا ہے، اور إِنَّ كَى طرح ہى عَمَل كرتا ہے لِعنى بعد ميں آنے والے اسم كونصب ديتا ہے، مثلاً هَاشِمٌ مُجْتَهِدٌ لَكِنَّ زَيْدًا كَسْلانُ ' مُشْمُعْتَى ہے ليكن زيدست ہے لكِنَّ بغير شدّ ہ كے، يعنى لكِنْ بھى استعال ہوتا ہے۔ الكِنَّ بغير شدّ ہ كے، يعنى لكِنْ بھى استعال ہوتا ہے۔ السى صورت ميں دوتبريلياں لاحق ہوتی ہيں:

- الحِنْ این بعد میں آنے والے اسم میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، یعنی بیر وف ناصبہ نہیں رہتا، مثلاً ﴿لٰحِنِ الظَّالِمُوْنَ الْیَوْمَ فِیْ ضَلاَلٍ مُبِیْنٍ ﴿﴾ "لیکن وہ ظالم آج پڑے ہیں صریح گراہی میں"[۱۹:۳۸]
- الْجِنَّ كَ بِعَكَس، لَلْجِنْ جمله فعليه ميں بھى استعال ہوتا ہے، مثلاً وَالْجِنْ الاَ يَشْعُرُون دَلْكِن وہٰ بیں سمجھتے ۔

دونوں الکِنْ اور الکِنَّ الشَّيطِيْنَ کَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْهَانُ وَالْكِنَّ الشَّيطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴿ ﴾ ''اور نہیں کفر کیا تھاسلیمان النَّلِیُّ نے لیکن (صحیح بات یہ ہے کہ) شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو' ۱۰۲:۲ ایک اور مثال: ﴿ إِنَّ اللهُ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَالْكِنَّ أَحْثَرَ النَّاسِ لا يَشْکُرُوْنَ ﴿ ﴾ ''یقیناً الله تعالی بہت فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے'' [۲۳۳۲]

### 4كَأَنَّ:

یر رف بھی إِنَّ کی بہنوں میں سے ایک ہے، اور بعد میں آنے والے اسم کونصب ویتا ہے۔ کَأَنَّ کَامعَیٰ ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ، مثلاً کَأَنَّ الطَّالِبُ مَرِیْضٌ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ طالبعلم بیار ہے ۔ ایسے ہی کَأَنَّکَ مِنَ الْهِنْدِ ' تو ہندوستانی معلوم ہوتا ہے ۔

### العَلَّ:

یے حرف بھی أخوات إِنَّ میں سے ہاور إِنَّ بی کی طرح عمل کرتا ہے۔ لَعَلَّ الْجَوَّ الْمِیْلُ نموسم سہانا ہے سے لَعَلَّ الْجَوَّ جَمِیْلُ نموسم سہانا ہے سے لَعَلَّ الْجَوَّ جَمِیْلُ نشائد کہ موسم اچھا ہے ، مثلاً اَلْجُو تا ہے۔ الْمُدَرِّسُ مَوِیْضٌ 'استاد بیار ہے سے لَعَلَّ الْمُدَرِّسَ مَوِیْضٌ ' جُھے ڈر ہے کہ استاد بیار ہے ۔ المُدَرِّسَ مَوِیْضٌ ' جُھے ڈر ہے کہ استاد بیار ہے ۔ استاد بیار ہو۔

### 6إِنَّمَا:

إِنَّمَا فَقَطَ أَمْضَ السِ اس سے زیادہ کچھ ہیں ابیک التحقیق وغیرہ کامعنی دیتا ہے۔ بیر حصر کے معنی کے لئے نہایت اہم حرف ہے، مثلاً ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُ وْنَ۞﴾

إِنَّمَا أَنَا مُدَرِّسٌ كَامِعَىٰ ہے مِیْں تو صرف ایک استاد ہوں ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ۔ إِنَّا ہُمَا كَامِرَ ہِ ہے ، اس مَا كُومَا الْكَافَةِ كَہَۃِ ہِن ، لِعِنی رُو كِنے والا ما ، كِونكہ بِدِ إِنَّا كُواسم پرنصب آنے سے روكتا ہے اس لئے إِنَّمَا كے بعد میں آنے والا اسم اپنی اصلی حالت لیمی حالت رفع میں ہی رہتا ہے ، مثلاً (﴿إِنَّمَا اللَّاعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ)) ''اعمال كا دارومد ارصرف نيتوں پر ہے '[الحدیث] بہ بھی یا در ہے کہ إِنَّ کے برعکس إِنَّمَا جملہ فعليہ میں بھی استعال ہوتا ہے ، مثلاً إِنَّمَا يَكُذِبُ 'وہ فقط جھوٹ بول رہا ہے۔ جملہ فعلیہ میں بھی استعال ہوتا ہے ، مثلاً إِنَّمَا يَكُذِبُ 'وہ فقط جھوٹ بول رہا ہے۔

## وَأَنَّ 'كَهُ البِيكُهُ:

أَنَّ جمله كِ شروع مِين نهيں آتا بلكه بير ف جمله كے درميان ميں آتا ہے۔ اور ماقبل كى وضاحت كرتا ہے۔ إِنَّ كى طرح أَنَّ بھى حرف ناصبہ ہے، يعنى بعد ميں آنے والے اسم كونصب ديتا ہے، مثلاً ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ كَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ كَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ كَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ كَا اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَاللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ

### 8أنّى:

بیلفظ استفهام ہے جو'کیونکہ، جہال، کیسے، کہاں سے، کبُ وغیرہ کے معنی دیتا ہے۔اسم ظرف ہے، زمان ومکان دونوں کے لئے آتا ہے، مثلاً ﴿قَالَ یَامَوْیَهُم أَنَّی لَکِ هَذَا﴾ ''اس (زکریا اللَّیٰ ﴿) نے کہا،اےمریم کہاں سے ملا تجھے بیر(رزق)'' جَنْ بِنِهِ مِروفِ کَهُ وَخَامِدِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا ﴾ " كُنْ لَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا ﴾ " كُنْ لَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا ﴾ " كُنْ لَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا ﴾ " كُنْ لَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا ﴾ " كُنْ لَكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### 0بَلْ:

یرزف بلکه، ایسانہیں بلکه، برخلاف اس کے، اصل بات یہ ہے کہ وغیرہ کے معنی دیتا ہے، مثلاً ﴿بَلْ تُوْثِرُوْنَ الْحَیَاةَ اللّهُ نْیَا ﴿ وَالآخِرةُ خَیْرٌ وَاَبْقَیٰ ﴿ ﴾ ' بلکه (حقیقت حال یہ ہے) کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو (اور آخرت کونظر انداز کرتے ہو) حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ پائدار ہے '[۲۱۰۸-۱] ایک انداز کرتے ہو) حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ پائدار ہے 'وہ (بنی اسرائیل) اور مثال: ﴿قَالُوْ اقْلُو بُنَا خُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِحُفْدِ هِمْ ﴿ 'وہ (بنی اسرائیل) کہتے ہیں ہمارے دل تو غلافوں میں (بند) ہیں (نہیں) بلکہ لعنت کی انہیں اللہ نے ان کے نفری وجہ ہے '-[۲۰۸۸] بنل حرف اضراب ہے، یعنی ماقبل سے اعراض کے لئے آتا ہے اور تدارک، یعنی اصلاح کے لئے استعال ہوتا ہے۔

#### <u> 0 کیت:</u>

بیر ف بھی مشبہ بفعل ہے، اسم کونصب اور خبر کور فع دیتا ہے اور تمنا کے لئے مستعمل ہے، مثلاً ﴿ يَا لَيْتَنِیْ كُنْتُ تُوابًا ﴿ ﴾ ''اے كاش! ميں ہوگيا ہوتا مئی'' مستعمل ہے، مثلاً ﴿ يَا لَيْتَنِیْ كُنْتُ تُوابًا ﴿ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِیْ يَعْلَمُوْنَ ﴿ بِمَا غَفَرَلِیْ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمِنْ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُلْمُلْمُ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰلّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّ



#### سبق نمبر1<sub>ا</sub>

#### الفعل ــ الماضي

الفعل ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس سے کسی کا م/عمل کے کرنے یا ہونے کا مفہوم ظاہر ہو۔اوراس کا تعلق کسی زمانے ، لیعنی ماضی ، حال یا مستقبل سے بھی ہو عربی فعل کی تین اقسام ہیں :

## 📭 فعل ماضى:

اییا کام/عمل جوز مانے کے اعتبار سے مکمل ہو چکا ہوفعل ماضی کہلا تا ہے۔عام طور پراس کا اطلاق گزرے ہوئے زمانے پر ہوتا ہے،مثلاً کَتَبَ'اس نے لکھا'،اٹکل 'اس نے کھایا' وغیرہ۔

## و فعل مضارع:

فعل مضارع کااطلاق زمانه حال اور زمانه ومستقبل دونوں پر ہوتا ہے، یعنی ایسا کام جس کی بحیل کاعمل جاری ہویا جس کی بحیل کاعمل زمانه مستقبل میں ہو، مثلاً یَکْتُبُ 'وہ لکھتا ہے/لکھ رہا ہے/ لکھےگا'، یَاْٹُکُلُ 'وہ کھا تا ہے/ کھا رہا ہے/ کھائے گا' وغیرہ۔

## **3** فعل أمر:

الیالفظ جس کا اطلاق کسی حکم ،خواہش یا دُعایر ہوفعل اُمرکہلا تا ہے،مثلاً اُٹھتُبْ 'تو

73 **\* 4** (8) **\*** Side - Juli - Juli - **\*** 

لكهُ، مُكُلُ تو كها'،إغْفِرْ 'تو بخشش فرما' وغيره \_

اس سبق میں فعل ماضی کی وضاحت کی جائے گی۔

ساخت کے کاظ سے زیادہ ترع بی افعال کی بنیادسہ حرفی (triliteral) ہے،
جے الفعل الثلاثی المعجود کانام دیاجاتا ہے، یعنی ایسافعل جس کی بناوٹ صرف
تین حروف پر ہوتی ہے۔ مثلاً گتب جس کا بنیادی معنی لکھنا ہے، اور لفظی معنی ہے اُس
نے لکھا' اور گتب کی ساخت کے تین بنیادی حروف ک+ت+ب ہیں، اور یہ لفظ
فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ایسے ہی نصر کی ساخت کے تین بنیادی
حروف (مادہ)ن+ص+ر ہیں، جس کا بنیادی معنی (root meaning) مددکرنا،
اور لفظی معنی (literal meaning) ہے اُس نے مدد کی'، اور یہ لفظ بھی فعل ماضی
کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ایسے ہی عَلِمَ = ع+ل + م'جاننا/ اس نے جانا'
فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔

یادرہے کہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب ہی ہے، اور اس میں متعلقہ فعل کے بنیادی حروف موجود ہوتے ہیں۔ ثلاثی افعال کی ساخت ظاہر کرنے کے لئے عربی قواعد کے نحویوں (Grammarians) نے تین حروف، لیخی ف – ع – ل (فعل) کا ایک سانچ مقرر کردیا ہے، اور انہیں حروف کے والے ہے ہم عربی افعال کی بناوٹ کے بنیادی حروف (root consonants) کی مددسے ہر طرح کے افعال کا بناوٹ کے بنیادی حروف ک – ت – ب کا ادر اک بآسانی کر سکتے ہیں۔ مثلاً گئب، اس میں بنیادی حروف ک – ت – ب کیں، اور جب ہم اس لفظ کو فعل کے سانچ سے گزارتے ہیں تو گئب میں نک فا کمہ کہلا تا ہے، 'ت بھین کلمہ اور 'ب'لام کلمہ کہلا تا ہے۔ ایسے ہی عَلِمَ ، اس میں پہلا حرف یعنی 'ع' فاکلمہ کی جگہ ہے ، 'ل 'عین کلمہ کی جگہ اور 'م'لام کلمہ کی جگہ پر ہے۔ مزید مثالوں کے لئے درج ذیل ٹیبل کا بنور مطالعہ کریں:

| ل<br>(لام الكلمة) | <br>(عين الكلمة) | ف<br>(فاء الكلمة) | افعال                   |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| ب                 | ت                | ر ن ن             | كَتَبُ 'اس نے لكھا'     |
| ب                 | ر                | ض                 | ضَوَبُ 'اس نے مارا'     |
| ر                 | ص                | ن                 | نَصَوَ 'اس نے مدد کی '  |
| ح ا               | ت                | ف                 | فَتَحَ 'اس نے کھولا'    |
| ع                 | ٩                | <i>س</i>          | سَمِعَ 'اس نے سنا'      |
| م                 | ر                | ک                 | كَوُمَ 'وه مكرّ م ہوا'  |
| ب                 | س                | ح                 | حَسِبَ 'اس نے گمان کیا' |
| ف                 | ع                | ض                 | ضَعُفَ 'وه كمزور هوا'   |

یادرہے کہ حرکات کے اعتبار سے کسی بھی سادہ ثلاثی فعل کا پہلا اور تیسراحرف
ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی إن دونوں حروف پرفتح آتا ہے۔ جبکہ درمیانی، یعنی دوسرے
حرف کی حرکت متعین نہیں ہے۔ اس حرف پرفتح بھی آسکتا ہے، ضمہ بھی اور کسرہ بھی آ
سکتا ہے جسیا کہ اوپر کی مثالوں سے ظاہر ہے۔ درمیانی حرف پراس تبدیلی کے پیش نظر
ثلاثی مجردافعال کی تقسیم تین اوزان (جمعوزن) یا تین ساخت پر ہے، یعنی فعک ، فعک،
فعک ۔ ان تین اوزان پر ثلاثی مجرد کے افعال کی مثالیس درج ذیل ہیں:

- فَعَلَ لِعِنْءَ ءَ ءَ گروپ: اس میں ثلاثی افعال کے تینوں حروف پرفتے ہے، مثلاً نصر 'اس نے مدد کی'، کتب' اس نے لکھا'، فَتَحَ 'اس سے کھولا'، خَو جَ 'وہ ثکلا'، جَلَسَ 'وہ بیٹھا'، دَ خَلَ 'وہ داخل ہوا' وغیرہ۔
- فَعِلَ لِعِن ءَ ءِ ءَ گروپ: اس میں ثلاثی افعال کے درمیانے حرف پر کسرہ
   نیم مثلًا سَمِع 'اس نے سنا'، عَلِمَ 'اس نے جانا'، فَو حَ 'وہ خوش ہوا'، شَو بَ

'اس نے پیا'، وَ رِتُ وہ وارث ہوا'، رَضِی ُوہ خُوش ہوا'، خَشِی ُوہ خُوف زرہ ہوا' وغیرہ۔

آفغل یعنی ء - ء - ء گروپ: اس میں ثلاثی افعال کے درمیانے حرف پرضمہ ہے۔ مثلاً شَرُف اس نے شرف حاصل کیا'، قَبُح و و بدصورت ہوا/تھا'، حَسُنَ و و اچھا ہوا/خوبصورت ہوا/تھا'، بَعُد و و دور ہوا/تھا'، عَظُم و و عظیم ہوا/تھا'، نَبُلَ و و شریف ہوا/تھا - he was noble 'ضعف و و کمزور ہوا/ بوڑھا ہوا'، کَرُم و و مکرم ہوا' وغیرہ۔

یادر ہے کہ ثلاثی مجرد کے ان تینوں اوز ان میں پہلا اور تیسر احرف مفتوح ہے۔
ثلاثی مجرد افعال کے علاوہ چار حروف پر مشمل افعال بھی استعال ہوتے ہیں جنہیں رباعی افعال کہا جاتا ہے۔ تاہم ان کا استعال کم ہے، رباعی افعال کا وزن فعلل کی ساخت پر ہے، مثلاً تَوْجَهَ اس نے ترجمہ کیا'، ذَلْزَلُ وہ لرزہ'، ذَحْزَحُ وہ فی گیا'، ذَحْرَجُ وہ لُڑکا – he rolled '، وغیرہ۔

اب آیئے عربی افعال کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ یہ بات ہم اچھی طرح سیم جھتے ہیں کہ فعل کالفظ بذاتِ خود کوئی مکمل مفہوم ادائہیں کرسکتا جب تک کہ اس فعل کے کرنے والے کا ذکر نہ آئے ، مثلاً اردو میں ' لکھا' ایک فعل ماضی کا حرف ہے جو بذاتِ خود کوئی مکمل مفہوم نہیں دیتا کیونکہ اس کے کرنے والے یعنی فاعل کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اگر دو سے کہ فعل کے ساتھ فاعل کا بہاں ذکر نہیں زبان میں ہمیں فاعل کا ذکر علیحدہ سے کرنا ہوتا ہے، مثلاً ' اُس نے لکھا' ، انہوں نے کھا، تو نے لکھا، تم نے لکھا، تم نے لکھا، تو نے لکھا، تم نے لکھا، ہم نے لکھا، ہم نے لکھا، میں مفاحر وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ اس کے مشتر کہا جاتا ہے، اور اسے شمیر کی صورت میں فاعل موجود ہوتا ہے، اور اسے شمیر مشتر کہا جاتا ہے، یعنی چھپی ہوئی ضمیر جو فعل کا لازم حصہ ہوتی ہے۔ جیسے او پر دی گئی

مثالوں سے ظاہر ہے کہ کَتَب کا معنی ہے اس نے لکھا' اور دَخَلَ کا معنی ہے وہ داخل ہوا'۔ اِن افعال میں 'اس نے 'اور 'وہ' فاعل ہیں، یعنی اِن فعلوں کوکرنے والے ہیں۔ اوپر دی گئی مثالوں کا تعلق واحد مذکر غائب کے صیغے سے تھا۔ ایسے ہی ذَهَب 'وہ

اسی طرح فعل ماضی کی بنیادی ساخت کے ساتھ کچھ مزید حروف/حرکات کا اضا فہ کر دیا جاتا ہے تا کہ ضائر کے مختلف صیغوں کامعنی ادا ہو سکے۔

گیا'اور ذَهَبَتْ ُوه گئ کامعنی دیتے ہیں۔

تمام افعال میں کلام کے اعتبار سے تین صیغے ہوتے ہیں، لیعنی غائب، حاضر اور متکلم ۔ إن میں سے ہرا یک صیغہ جنس کے اعتبار سے ند کر یا مؤنث ہوسکتا ہے، پھر ہر ایک صیغہ، عدد کے لحاظ سے واحد یا جمع ہوسکتا ہے۔ اس طرح جب ایک سادہ فعل کو تین صیغوں، دوجنسوں اور دوعد دوں کے ساتھ ایک ٹیبل کی شکل میں جمع کیا جاتا ہے تو ہیں، جنہیں صَوْف (conjugation) کا نام دیا جاتا ہے۔ این صیغوں کی وضاحت درج ذیل ہے:

- ذَهَبَ 'وه گیا': اس فعل میں فاعل 'وه' ہے جوشمیر مستمر کے طور پرفعل کا ہی حصہ ہے۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جو فعل کے بنیادی حروف root)
   اetters پرمشمل ہے اور اسی بنیادی صیغہ سے چھاضا فہ کے ساتھ دوسر سے صیغے وجود میں آتے ہیں۔
- ﴿ فَهُبُوْا 'وه گئے':اس فعل کا فاعل واؤے (واؤے بعد کا الف پڑھانہیں جاتا)۔
   بیج مذکر غائب کا صیغہ ہے جو ذَھبَ میں واؤے اضافے سے وجود میں آیا۔
- ﴿ فَهَبَتْ اوه كُنْ الله واحدم وَنث عائب كاصيغه ہے۔ اس فعل كا فاعل أن ہے جوواحد مؤنث كى نشانى ہے۔ ذَهَبَ ميں تاساكن كے اضافے سے بيغل وجود ميں آيا۔
- ﴿ فَهُنْنَ 'وه گَنْيَنْ: بيرجع مؤنث غائب كاصيغه ہے اور نون اس فعل كا فاعل ہے۔



آخر میں نون جمع مؤنث غائب کی نشانی ہے۔

- قَهْبْتُ 'تُوگیا': یواحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اوراس فعل کا فاعل 'ت ' (تا) ہے۔
  - 6 ذَهَبْتُمْ 'تم كئے: يہ جمع مذكر حاضر كاصيغه ہے، اور نَهُمْ 'اس فعل كا فاعل ہے۔
- ذَهَبْتِ 'تو گئ؛ بيواحد مؤنث حاضر كاصيغه ہے اور 'تِ '(تی )اس فعل كا فاعل ہے۔
- ﴿ فَهَنْتُنَ 'تَم كُنُين : يهجمع مؤنث حاضر كاصيغه ہے، اور اس صيغه ميں تُنَّ ، فاعل ہے۔
- ﴿ هَبْتُ 'میں گیا / گئُ ': یہ واحد متعلم کا صیغہ ہے جو مذکر اور مؤنث کے لئے یکساں
   استعال ہوتا ہے۔ اور اس فعل کا فاعل 'ٹ' (تو) ہے۔
- ﴿ فَهَنْنَا 'ہِم گُئِر): ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے جو مذکر اور مؤنث کے لئے
   کیسال استعمال ہوتا ہے۔ اور 'نَا اس فعل کا فاعل ہے۔

ماضی معروف کے کسی بھی سادہ ثلاثی مجر دفعل کی گردان (صَوْفٌ) کا طریقہ کار ٹیبل نمبر 5 میں درج ہے جس کا مطالعہ کرلیا جائے۔ اِسٹیبل میں فَعَلَ 'اس نے کیا' کی گردان ہے جس کا اطلاق تمام سادہ ماضی معروف ثلاثی مجرد پر ہوسکتا ہے۔

### ٹیبل نمبر 5 ماضی معروف ثلاثی مجر دفعل کی گردان

| يحج.                      | واحد                   | صيغه      |            |
|---------------------------|------------------------|-----------|------------|
| *فَعَلُوْا 'انہوں نے کیا' | فَعَلَ 'اس نے کیا'     | نذكرحى    | < (*.      |
| فَعَلْنَ 'انہول نے کیا'   | فَعَلَتْ 'اس نے کیا'   | مؤنث 🎗    | غائب       |
| *فَعَلْتُمْ 'تم نے کیا'   | فَعَلْتَ 'تونے کیا'    | نذكرحى    | حاضر       |
| فَعَلْتُنَّ 'تم نے کیا'   | فَعَلْتِ 'تونے کیا'    | مؤنث ٢    | ها شر<br>ا |
| فَعَلْنَا 'ہم نے کیا'     | فَعَلْتُ 'مِیں نے کیا' | مذكر/مؤنث | متكلم      |

نوف: ۱-(\*) قاعدے کے مطابق مخلوط مذکر اور مؤنث گروپ کے لئے غائب اور حاضر کے جمع مذکر کے صینے استعال ہوتے ہیں۔ البتہ مخصوص مؤنث گروپ کے لئے غائب اور حاضر کے جمع مؤنث کے صینے استعال ہوتے ہیں۔

۲- سمجھنے میں آسانی کے پیش نظر فعل کے تثنیہ کے صیغے اسٹیبل میں نہیں دیئے گئے، اِن کی وضاحت بعد میں کی جائے گی۔ نیز تثنیہ کے صیغ قر آنِ کریم میں کم استعال ہوئے ہیں اِس لئے واحد اور جمع کے صیغوں کا سمجھنا اوّ لیت کا متقاضی ہے۔

سے متکلم کے مذکر اور مؤنث کے صینے کیساں ہیں۔

ثلاثی مجرد کی طرح ہی رہاعی افعال کی گردان ہوتی ہے۔ ٹیبل نمبر 6 پر ایک رہاعی فعل تَوْ جَمَهُ اُس نے ترجمہ کیا' کی گردان لکھ دی گئی ہے جس کا بغور مطالعہ کر لیا جائے۔
ٹیبل نمبر 6

#### فعل ماضي معروف رباعي کي گردان

| <i>Ŀ</i> .    | واحد        | صيغه      |                                        |
|---------------|-------------|-----------|----------------------------------------|
| تَوْجَمُوْا   | تُوْجَمَ    | نذكرح     | \.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\. |
| تُرْجَمْنَ    | تَرْجَمَتْ  | مؤنث 🖁    | غائب                                   |
| تُرْجَمْتُمْ  | تَرْجَمْتَ  | نذكرحى    | اھ                                     |
| تَرْجَمْتُنَّ | تَرْجَمْتِ  | مؤنث 🎗    | حاضر                                   |
| *تَرْجَمْنَا  | *تَرْجَمْتُ | مذكر/مؤنث | متكلم                                  |

نون: (\*) متکلم کے مذکر اور مؤنث کے صیغے کیساں ہیں۔

## **4** فعل ماضي معروف/معلوم:

فعل ماضی معروف (Active Verb) کے بیان کیے گئے اوز ان، یعنی فَعَلَ، فَعِلَ اور فَعُلَ کا تعلق فعل معروف المعلوم سے ہے۔ فعل معروف المعلوم السے فعل کو کہا جاتا ہے جس کا کرنے والا، یعنی فاعل معلوم ہو۔ مثلاً گتب 'اس نے لکھا' یہ ایک فعل معلوم ہے جس کا فاعل 'وہ/اس نے' ہے۔ اور گتب زَیْدٌ 'زید نے لکھا' یہ بھی فعل معروف ہے کیونکہ اس کا فاعل 'وہ/اس نے' ہے۔ اور گتب زَیْدٌ 'زید نے لکھا' یہ بھی فعل معروف ہے کیونکہ اس کا فاعل 'زید معلوم ہے۔ فاعل ضمیر کی صورت میں فعل کے اندر بھی پوشیدہ ہوسکتا ہے، جسے ضمیر مشتر کہتے ہیں جس کی مثال گتب میں 'وہ' ہے۔ اور فاعل ظاہری صورت میں بھی ہوسکتا ہے جیسے گتب زَیْدٌ میں 'زیدْ ظاہر ہے۔

## **ئ**غل ماضى مجهول<u>:</u>

فعل ماضی مجہول (Passive Verb) ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جس کا کرنے والا یعنی فاعل نامعلوم ہو۔ ثلاثی / رباعی افعال مجہول کا وزن فُعِلَ / فُعْلِلَ ہے، یعنی فاکلہ پرضمہ، عین کلمہ پر کسرہ اور لام کلمہ پر فتح، مثلاً گتب 'اس نے لکھا' سے گتب 'لکھا گیا'، قَتلَ سے قُتِلَ 'وقتل ہوا'۔ اِن مجہول افعال، یعنی گتِب اور قُتِلَ کا فاعل مجہول ہے یعنی نامعلوم ہے۔ فَعُلَ کے وزن پر آنے والے افعال کا مجہول نہیں ہوتا، مثلاً گرُمَ 'وہ کرم ہوا'، ضَعُف 'وہ کمزور ہوا'، بَعُدَ 'وہ دُور ہوا' کے مجہول نہیں ہوتے۔ فعل معلوم سے فعل مجہول کی چند مزید مثالیں درج ذبل ہیں:

فعل معروف خَلَقَ 'اس نَے خَلِیق کیا' خُلِق 'وه خَلیق ہوا' شَوِبَ 'اس نے پیا' شُوبَ 'پیا گیا' نَصَرَ 'اس نے مدد کی' نُصِرَ 'وه مدد کیا گیا' ذَصَرَ 'اس نے مدد کی' دُخِلَ 'وه داخل کیا گیا' دَخُلَ 'وه داخل ہوا' دُخِلَ 'وه داخل کیا گیا' الفعل - الماضه المنظر - الماضه المنظر - الماضه المنظر الفعل - الماضه المنظر ا

### 6 فعل ماضى نفى:

فعل ماضی میں نفی کا معنی لانے کے لئے حرف 'ما' استعال ہوتا ہے، مثلاً ذَهَبْتُ إِلَى الْجَامِعَةِ 'میں ذَهَبْتُ إِلَى الْجَامِعَةِ 'میں یونیورسٹی گیا گئ سے مَا ذَهَبْتُ إِلَى الْجَامِعَةِ 'میں یونیورسٹی آبیں گئے'، یونیورسٹی آبیں گیا گئی'، مَا خَرِجَ الطُّلاَّبُ مِنَ الْفَصْلِ 'طلباء کلاس سے آبیں نکلے'، دَخَلَ حَامِدُ وَالْحِنَّةُ مَا خَرَجَ 'حامد اندر گیا لیکن وہ باہر آبیں آیا'، مَا کُتِبَ اللَّدُسُ 'سبتی آبیں لکھا گیا'۔

ماضی کے تمام صیغوں کی نفی کے لئے حرف نما' کا بی استعال ہوتا ہے۔البتہ سوالیہ جملہ کی نفی کے لئے حرف نلا' بھی استعال ہوتا ہے، مثلاً اُکتَبْتَ الدَّرْسَ یَا بِلالُ 'اے بلال! کیا تو نے سبق لکھ لیا ہے؟'اس کا نفی میں جواب ہوگا لا، مَا کَتَبْتُ الدَّرْسَ وَنَهِيں میں نے سبق نہیں لکھا'۔اُفھِمْتَ الدَّرْسَ یَا حِامِدُ اُ اے حامہ! کیا تو نے اس سبق کو بھی لیے؟'اس سوال کا نفی میں جواب ہوگا لا، مَا فَھِمْتُهُ نہیں، میں نے اس نہیں سمجھا'۔

### ئعَم اوربكي مين فرق:

مثبت سوال کے جواب میں نَعَمْ 'ہاں/ جی ہاں استعال ہوتا ہے جبکہ منفی سوال

## **®** ماضى قريب:

ماضی قریب کے لئے جملہ فعلیہ کے شروع میں حرف نقد 'کا اضافہ کیا جاتا ہے ،
مثلاً قَدْ فَعَلَ 'اس نے کیا ہے ، قَدْ فَعَلُوْ ا' انہوں نے کیا ہے وغیرہ ۔ جملہ فعلیہ سے
پہلے 'قَدْ ' یا 'لَقَدْ ' آ نے سے جملہ میں فعل پر تا کید کا عضر بھی پایا جاتا ہے۔ مثلاً قَدْ
قامَتِ الصَّلاَةُ ' بیثک نماز کھڑی ہو چکی ہے ، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِیْ أَحْسَنِ
تقویہ ﴿ اللّٰ اللّٰ

### **9** ماضی بعید:

ماضی بعید کے لئے جملہ فعلیہ کے شروع میں لفظ 'کانَ 'کا اضافہ کیا جا تا ہے، مثلاً ذَهَبَ 'وہ گیا' سے کانَ ذَهَبَ 'وہ گیا تھا' ہوجائے گا۔ أَنَا مَرِیْضٌ 'میں بیار ہول' سے کُنْتُ مَرِیْضًا أَمْسِ ''میں کل بیارتھا' ہوجائے گا۔ کَانَ فعل ناقص ہے اور اس کا استعال فعل کے صیغے کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ مثلاً کَانَ حَتَبُ 'اس نے لکھا تھا'، کَانَتْ کَتَبَتْ 'اس (ع) نے لکھا تھا'، کَانُوْ ا کَتَبُوْ ا 'انہوں نے لکھا تھا'، کُنْتُ کَتَبْتُ 'میں نے لکھا تھا' وغیرہ۔ کَانَ کی گردان ٹیبل نمبر 7 میں دی گئی ہے۔



یادر ہے اسما کے ساتھ کَانَ 'ہے کے معنی، یعنی حال یا دوام ( ہیسگی ) کے لئے بھی مستعمل ہے، مثلاً ﴿وَ کَانَ اللهُ عَفُوْرًا رَحِیْمًا ﴿﴾ ''اور ہے اللّٰہ بڑا بخشنے والارحم والا''۲۳۳۳

ٹیبل نمبر 7 الماضی البعید – کَانَ نَظَرَ ُ اسنے دیکھاتھا/غور کیاتھا'

| <i>کې.</i>            | واحد                     | صيغه                |              |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| كَانُوْ ا نَظَرُوْ ا  | كَانَ نَظَرَ             | نذكرحى              |              |
| انہوں نے دیکھاتھا     | اسنے دیکھاتھا/غور کیاتھا |                     | خانہ<br>خانہ |
| كُنَّ نَظَرْنَ        | كَانَتْ نَظَرَتْ         | مؤنث 🎗              | غائب         |
| انہوں نے دیکھاتھا     | اسنے دیکھاتھا/غور کیاتھا |                     |              |
| كُنْتُمْ نَظَوْتُمْ   | كُنْتَ نَظَرْتَ          | نذكراحي             |              |
| تم نے دیکھاتھا        | تونے دیکھاتھا            |                     | حاضر         |
| كُنْتُنَّ نَظَرْتُنَّ | كُنْتِ نَظَرْتِ          | مؤنث 🗣              |              |
| تم نے دیکھاتھا        | تونے دیکھاتھا            |                     |              |
| كُنَّا نَظَرْنَا      | كُنْتُ نَظَرْتُ          | ند کر/مؤنث          | متكلم        |
| ہم نے دیکھا تھا       | میں نے دیکھاتھا          | م <i>د برا</i> بوتت |              |

#### سبق نمبرساا

#### الجملة الفعلية

اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بناوٹ کے کحاظ سے عربی جملے دوطر ح کے ہوتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ (Nominal Sentence) اور جملہ فعلیہ Sentence) اور جملہ فعلیہ Sentence) اور خبرہ المبتداً (Subject) اور خبر (Predicate) کہا جاتا ہے۔ المبتدا عام طور پر اسم یاضمیر کی شکل میں ہوتا ہے، جبکہ خبر اسم فعل یا جملہ کی شکل میں ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اس سبق میں جملہ فعلیہ کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اس سبق میں جملہ فعلیہ کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اس سبق میں جملہ فعلیہ کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اس سبق میں جملہ فعلیہ کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اس سبق میں جملہ فعلیہ کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اس سبق میں جملہ فعلیہ کی وضاحت کی جا چکی ہے۔

جملہ فعلیہ کی ابتداعام طور پرفعل سے ہوتی ہے، اور اس فعل کا کرنے والا الفاعل کہلا تا ہے۔ مثلاً دَخَلَ زَیْدٌ نرید داخل ہوا'۔ یہ ایک سادہ جملہ فعلیہ ہے جس میں کہلا تا ہے۔ مثلاً دَخَلَ زَیْدٌ نید داخل ہوا'۔ یہ ایک سادہ جملہ فعلیہ ہے۔ فاعل ہمیشہ دخول فعل (Verb) ہے اور زَیْدٌ اس فعل کا فاعل (Subject) ہے۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ، یعنی حالت ِ رفع میں ہوتا ہے۔ فاعل اسم بھی ہوسکتا ہے اور ضمیر بھی، مثلاً دَخَلُوْ الله و داخل ہوئے'۔ یہ بھی ایک سادہ جملہ فعلیہ ہے جس کا فاعل ضمیر کی شکل میں فعل کے اندر پوشیدہ ہے، اور اس کا اظہار دَخَلُوْ اکی واؤ (وہ) سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی دَخَلْتَ کُی نَتُ ہے۔ ایسے ہی دَخَلْنَ ہم واغل فعل کے اندر پوشیدہ ہے جس کی نشانی دَخَلْتَ کی نَتُ ہے۔ ایسے ہی دَخَلْنَ ہم داخل ہوئے' میں فاعل نکا (ہم) ہے۔ افعال میں پوشیدہ ضائر (ضائر مشائر) کی وضاحت سبق نمبر ۱۲ میں گزرچکی ہے۔

جملہ فعلیہ میں اگر فاعل ظاہر شکل میں جمع کا صیغہ ہوتو اس کے لئے فعل کا صیغہ

واحداستعال ہوتا ہے، جمع مذکر فاعل کے لئے فعل کا واحد مذکر صیغہ اور جمع مؤنث فاعل کے لئے فعل کا واحد مؤکر صیغہ اور جمع مؤنث فاعل کے لئے فعل کا واحد مؤکر تن صیغہ استعال ہوتا ہے۔ مثلاً دُخلَ الطُّلاَّبُ طلبا واخل ہوئے۔ اس جملہ فعلیہ میں دُخل فعل ہے جو واحد مذکر کا صیغہ ہے جبکہ الطُّلاَّبُ اس فعل کا ظاہر فاعل ہے جو جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور دُخلَتِ الْبَنَاثُ لُرِّ کیاں واخل ہوئیں۔ اس جملہ فعلیہ میں الْبَنَاثُ ظاہر فاعل ہے جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کا فعل دُخلَتْ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔

## **• فعل لازم/متعدى:**

عمل کے اعتبار سے عربی افعال دو طرح کے ہیں، لیتنی فعل لازم (Intransitive)اور فعل متعدی(Transitive)۔

فعل لازم الیافعل ہے جس میں کسی کام کے ہونے کامفہوم ہو، اور جوسرف فاعل پر ہی اکتفاکر کے اپنامفہوم اوا کرد ہے، یعنی فعل + فاعل سے جملہ کمل ہوجائے، مثلاً جَلَسَ حَامِدٌ عامد بیٹا، ذَهَبَ خَالِدٌ فالدگیا، ضَحِکَ الطَّفْلُ ﴿ کِی ہِنسا ٗ ۔ مثلاً جَلَسَ حَامِدٌ عامد بیٹا، ذَهَبَ اور ضَحِکَ لازم افعال ہیں ۔ اور اِن مثالوں سے اِن مثالوں میں جَلَسَ، ذَهَبَ اور ضَحِکَ لازم افعال ہیں ۔ اور اِن مثالوں سے واضح ہے کہ فعل لازم کے ساتھ صرف فاعل کے آنے سے ہی بات مکمل ہوجاتی ہے۔ یا در ہے فعل لازم کا مجہول (Passive Verb) نہیں ہوتا۔

فعل متعدی ایبافعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کامفہوم ہو، اور جو فاعل کے علاوہ مفعول کا بھی متقاضی ہو، لینی کمل مفہوم کے اظہار کے لئے فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول دونوں کا استعال ناگزیر ہو۔ ایسی صورت میں جملہ فعلیہ کی عمومی ترتیب، فعل + فاعل + مفعول پر ہوتی ہے۔ مثلاً ﴿قَتَلَ دَاوُّوْ دُ جَالُوْ تَ ﴾ دقتل کیا داؤد النظی نے جالوت کو' [القرآن] اس جملہ میں قَتَلُ فعل متعدی ہے، جبکہ دَاوُّ وْ دُ

**※** 85 **※ ~ (85) ※ ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※ (85) ※** 

فعل کا کرنے والا ، یعنی فاعل ہے اور جَالُوْتَ مفعول ہے جس پرفعل کا اثر/ ارتکاب ہوا ہے۔ درج ذیل مزید مثالوں کی مددسے جملہ فعلیہ میں فعل ، فاعل اور مفعول کا تعین کریں اور اچھی طرح سمجھ لیں۔

ان مثالوں میں غور کریں اور مجھے لیں کہ فاعل حالت در فع میں ہوتا ہے جبکہ مفعول حالت نصب میں ۔ آخری مثال میں 'اُم مفعول بد ہے اس لئے حالت نصب میں ہے اور 'ہ'اُم' کے ساتھ ضمیر متصلہ ہے جو'اپنی ماں سے' کامعنی دیتی ہے۔اس طرح کی چند مزید مثالوں برغور کریں۔

رَأَیْتُ فَرَسَکَ 'میں نے تیرا گھوڑاد یکھا'۔اس مثال میں رَأَیْتُ فعل+ فاعل بین 'میں نے دیکھا' اور فَرَسَ مفعول ہے اور کے ضمیر متصلہ ہے۔فَرَسَ +کُ 'تیرا گھوڑا' جومرکب اضافی ہے۔

قَرَأَ الطَّالِبُ كِتَابَهُ (كِتَابَ + هُ) 'طالبعلم نے اپنی كتاب برِ هی ٔ۔اس مثال میں قَرَأً فعل ہے، الطَّالِبُ فاعل اور كِتَابَ مفعول به، جَبَه كِتَابَ + هُ مركب اضافی ہے، العَّالِبُ فاعل اور كِتَابَ كامعنی دیتا ہے۔

یہ بھی یادر کھیں کہ مفعول بہ ضمیر کی شکل میں بھی آسکتا ہے، مثلاً لَقِیْتُ حَامِدًا وَسَالْتُهُ 'میں حامد سے ملا اور اس سے بوچھا'۔ اس مثال میں دوفعلیہ جملے ہیں۔ پہلا جملہ لَقِیْتُ حَامِدًا میں لَقِیْتُ فعل + فاعل ہیں اور حَامِدً افعول بہہے، اور دوسر اجملہ وَسَالْتُهُ ' اور میں نے اس سے بوچھا' میں سَالْتُ 'میں نے بوچھا' فعل + فاعل ہیں اور 'ہ' اس سے ضمیر مصلم فعول بہ ہے۔

## وَالْتِقَاءُ السَّاكِنَيْن:

دوساکن حروف کا ایک ساتھ جمع ہونا اِلْتِقَاءُ السَّا کِنَیْنِ کہلاتا ہے۔اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جب نونِ تنوین (ﷺ) کے بعد کوئی لفظ ہمزۃ الوصل سے شروع ہوتو دوساکن حروف ایک ساتھ جمع ہوجاتے ہیں، مثلاً شَوِبَ حَامِدٌ الْمَاءُ صاحد نے پانی پیا'۔ یہاں حَامِدٌ میں دال کی توین کے بعد ہمزہ الوصل ہے اور اس کے بعد لام ساکن ہے۔ ایک صورت میں دوساکن الفاظ کا تلفظ کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔اس لئے ان دوساکن حروف، یعنی حَامِدٌ اور الْمَاءُ کوملانے کے لئے تنوین کے نون کوسرہ دے کرملایا اور پڑھاجاتا ہے۔اس مثال میں الْتِقَاءُ السَّا کِنَیْنِ کودُور کرنے سے شَوِبَ کَرملایا اور پڑھاجاتا ہے۔اس مثال میں الْتِقَاءُ السَّا کِنَیْنِ کودُور کرنے سے شَوِبَ کَرملایا اور پڑھاجاتا ہے۔اس مثال میں الْتِقَاءُ السَّا کِنَیْنِ کودُور کرنے سے شَوبِ کَرملایا اور پڑھاجاتا ہے۔ایے ہی سَال بِلاکَ اِبْنَهُ بِلاکَ اِبْنَهُ اللَّهُ ذَانُ زَیدِ نے آذان سَیٰ سے سَمِع کَنِیْدُن اللَّهُ ذَانُ زَیدِ نے آذان سَیٰ سے سَمِع کَنِیدُن اللَّهُ ذَانَ نَریدِ نے آذان سَیٰ سے سَمِع کَنِیدُن اللَّهُ ذَانَ ہُوجاتا ہے۔

يہ بھی یا درہے کہ ساکن حرف کے بعد ال آجائے تو ساکن حرف کو کسرہ وے کر ال ا سے ملایا جاتا ہے، مثلاً ذَهَبَتْ الْبَنَاثُ سے ذَهَبَتِ الْبَنَاثُ لِرُ کیاں گئیں ، ہوجاتا ہے۔

جبیا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، جملہ فعلیہ کی ترتیب عمومی طور پر فعل + فاعل + مفعول ہوتی ہے اور بیر کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب، مثلاً فَصَرَ اللهُ

الْعَبْدُ 'اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی'، رَأَیْتُهُ میں نے اسے دیکھا' وغیرہ - تاہم بیہ تر تیب بعض حالات میں تبدیل بھی ہوتی ہے، خاص کر جب مفعول کوزیادہ اُ جا گر کرنا مقصود ہو۔ درج ذیل مثالوں کی مدد سے ایسی تبدیلی کواچھی طرح سمجھ لیں۔

لعض اوقات مفعول به ضمیر متصله کی شکل میں فاعل سے پہلے آجا تا ہے، مثلاً ﴿قَالُوْ الْئِنْ أَكَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّلْمُ الللَّالِمُ اللَّا الللللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّلْمُلْمُ الللَّهُ

ایک اور مثال: ﴿إِذْ حَضَرَ یَعْقُوْبَ الْمَوْثُ ﴾ ''جب موت یعقوب العَلَیٰ الله موث کی معتوب العَلَیٰ کے سامنے آئی ''[۱۳۳:۲] اس مثال میں بھی جملہ کی ترتیب فعل + مفعول ہے ، اور اور فعل کے بعد مفعول به اِسْمُ الْعَلَمُ کی صورت میں ہے جو یعقوب العَلیٰ ہے ، اور مفعول کے بعد فاعل ، الْمَوْثُ ما خر ہے۔ اس مثال میں مفعول یعنی یعقوب العَلیٰ کو اُجا گرکیا گیا ہے۔

بعض اوقات مفعول، فعل اور فاعل دونوں پر مقدم ہو جاتا ہے، مثلاً ﴿إِيَّاکَ مفعول به نَعْبُدُ ﴾ ''ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں'۔[ا:۵]اس مثال میں إِیّاکَ مفعول به نعبُدُ فعل + فاعل ہیں۔اس مثال میں بھی مفعول بہ کوزیادہ اُجا گر کرنا مقصود ہے لیعنی ہم صرف اور صرف، اے اللہ!، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔اس طرح ﴿وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ ﴿﴾ ''اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں'۔[ا:۵] یہاں بھی مفعول بہ إِیّاکَ کونمایاں کرنا ہے۔ یعنی اے اللہ! ہم صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ان مثالوں کی عمومی عبارت، نَعْبُدُکُ ہم تیری عبادت کرتے ہیں' موسکتی ہے۔ وَنَسْتَعِیْنُکُ 'اور ہم تجھ سے مدد ما نگتے ہیں' ہوسکتی ہے۔

آیے اب ہم ویکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں کیا فرق ہے۔ جملہ فعلیہ کاتعلق کسی کام عمل یا واقع سے ہوتا ہے، جبکہ جملہ اسمیہ کسی شخص یا چیز سے متعلق بیان یا وضاحت کرتا ہے۔ اور جملہ اسمیہ میں مبتدا کو آجا گر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً حَلَقَ اللهُ اللّٰہُ عَلَى اللّٰہُ کَا اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہُ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الل

درج ذیل مثالوں میں جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اِن مثالوں کی مدد سے دونوں میں موازنہ کریں اور تبدیلی کا طریقہ اور بناوٹ کے لحاظ سے دونوں میں فرق کواچھی طرح سمجھ لیں۔

- ﴿ جَلَسَ الْوَلَدُ آمَامَ الْمُعَلِّمِ (جمله فعليه) الرُكامعلم كسامت بيشًا الْوَلَدُ جَلَسَ آمَامَ الْمُعَلِّمِ (جمله اسميه)
- نَصَرَ الْمُسْلِمُوْنَ إِخْوَانَهُمْ (جملة فعليه) مسلمانو ل نائم سُلِمُوْنَ نَصَرُوْا إِخْوَانَهُمْ (جمله اسميه)
  - شَوِبَ اللَّوْلاَدُ اللَّبَنَ (جمله فعليه) الرَّكول نے دودھ پيائ
     اللَّوْلاَدُ شَوبُوا اللَّبَنَ (جمله اسميه)

- أَكَلَ الْمُسَافِرُونَ الطَّعَامَ (جمله فعليه) مسافرون نَ كَانا كَايا الْمُسَافِرُونَ أَكَلُوا الطَّعَامَ (جمله اسميه)
- وَجَعَتِ الْبِنْتُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ (جملة فعليه) الرُّك سكول عوا پس آئئ الْبنْتُ رَجَعَتْ مِنَ الْمَدْرَسَةِ (جمله اسميه)
- ﴿ طَلَبَ الْمُدِیْرُ الطُّلاَبَ (جمله فعلیه) 'طلب کیا پرسپل نے طلبا کؤ الْمُدِیْرُ طَلَبَ الطُّلاَبَ (جمله اسمیه) 'وه پرسپل، اس نے طلب کیا طلبا کؤ، لیعنی پرسپل نے طلبا کو طلب کیا۔
- کَتَبْتُ رِسَالَةً إِلَى أَخِى (جمله فعليه) که الله الله خطابي بهائی کؤ
   أَنَا كَتَبْتُ رِسَالَةً إِلَى أَخِى (اسميه) میں نے کھاایک خطابی بھائی کی طرف
  - ﴿ هَلْ ضَرَبْتَ حَامِدًا؟ (جمله فعليه) 'كيامارا تونے حامد كو؟'
     هَلْ أَنْتَ ضَرَبْتَ حَامِدًا (جمله اسميه) 'كيا تونے مارا حامد كو؟'
- سَمِعَ النَّاسُ كَلاَمَ الْخَطِيْبِ (جمله فعليه) ننالوگوں نے كلام خطيب كائ
   النَّاسُ سَمِعُوْا كَلاَمَ الْخَطِيْبِ (جمله اسميه) 'لوگ، انهوں نے سنا كلام خطيب كائ بينى لوگوں نے خطيب كا كلام سنا۔

## و فعل مجهول سے جملہ:

اُوپر دی گئی مثالوں کا تعلق فعل معروف سے ہے جن میں فاعل معروف/معلوم

الجملة الفعلية 💝 😝 🚱 😝 🤫

ہے۔ فعل مجہول میں چونکہ فاعل نامعلوم ہوتا ہے اس کئے فعل مجہول کامفعول فاعل کی جگہ لے لیتا ہے اور نائب الفاعل کہلاتا ہے، نائب الفاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔فعل ماضی مجہول کے ثلاثی افعال کا وزن فُعِلَ ہے۔درج ذیل مثالوں میںغور کریں اور فعل معروف اور فعل مجہول میں جملوں کے فرق کواچھی طرح سمجھ لیں۔

#### فعل معروف

فعل مجهول سُمِعَ الاَذَانُ اوْانسَي كُنُ سَمِعَ النَّاسُ الأَذَانَ 'لوكول في اذان سين قَتَلَ السَّادِقُ الْمُسَافِرَ 'چورنے مسافر آوُل كيا ' قُتِلَ الْمُسَافِرُ 'مسافر آوُل كيا كيا' شَوبَ الطِّفْلُ اللَّبَنَ مُن يَحِ نَے دودھ پيا شَوبَ اللَّبَنُ وودھ پيا گيا ، أُكِلَ الطَّعَامُ كَانَا كَايَا كَايَا كَايَا كَايَا كَايَا السَّاعَالَ كَيَا السَّاعَ اللَّهَا الْ أَكُلَ الْوَلَدُ الطَّعَامَ 'لرِّكَ نِي كَانا كَايا'

ضُوبَ حَامِدٌ صامدكومارا كيا' ضَرَبَ زَيْدٌ حَامِدًا 'زيدنے حامد كومارا'



#### سبق نمبرنها

#### الفعل المضارع

فعل مضارع (The Imperfect Tense) کا اطلاق زمانه حال اور زمانه مستقبل دونوں پر ہوتا ہے۔ یعنی ایسا کا م جس کی تحمیل کاعمل جاری ہویا جس کی تحمیل کاعمل خاری ہویا جس کی تحمیل کا خانہ مستقبل میں ہو، مثلاً یکٹ کُ کُ کُ ترجمہ وہ لکھتا ہے، لکھ رہا ہے، لکھے گا' ہوسکتا ہے۔ ماضی معروف کی ہوسکتا ہے۔ ماضی معروف کی طرح فعل مضارع معروف کے بھی تین اوز ان ہیں۔

- 1 يَفْعَلُ جِيسِ يَفْتَحُ وه كُولْنَا ہے/كُولِيًا اللهِ
  - يَفْعُلُ جِيسِ يَكْتُبُ وه لَكُمتا ہے / لَكھے گا'
- قَعْمِلُ جِيسے يَضْرِبُ وه مارتا ہے/ مارے گائ

### مضارع معروف بنانے کاطریقہ:

فعل مضارع معروف فعل ماضی کے ثلاثی مجر دمعروف افعال سے ہی بنتا ہے۔ اور اس کے لئے فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ بنیاد بنتا ہے۔فعل مضارع معروف بنانے کاطریقہ درج ذیل ہے۔

① چارحروف، یعنی ی – ت – ۱ – ن (یتان) علامات المضارع کہلاتے ہیں۔ فعل کی مناسبت سے اِن میں سے ایک حرف فتح کے ساتھ فعل ماضی کے فاکلمہ سے پہلے آتا ہے اور فاکلمہ ساکن ہوجاتا ہے۔

(2) ابعین کلمہ پرضمہ لگائیں، دی گئی مثال کتب کا عین کلمہ درمیانی کلمہ تا'ہے،
اورآ خری کلمہ یعنی لام کلمہ'با' پرجھی ضمہ لگائیں، اس طرح کتب سے فعل مضارع
کا ایک صیغہ یکٹئٹ وہ لکھتا ہے لکھ رہا ہے لکھے گا' بن جائے گا۔ اور اگر
علاماتِ مضارع میں سے تا' لگائیں تو یہ تکٹٹ ٹو لکھتا ہے لکھ رہا ہے لکھوں
گا'۔ اور اگر پہلے الف لے آئیں تو یہ آٹٹٹ ٹیمیں لکھتا ہوں الکھ رہا ہوں الکھوں
گا' ہوجائے گا۔ اور اگر فعل ماضی کے فاکلمہ سے قبل علامات مضارع نیان میں
گا' ہوجائے گا۔ اور اگر فعل ماضی کے فاکلمہ سے قبل علامات مضارع نیان میں
جوفعل مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ یا در ہے تال آئی افعال سے فعل مضارع جوفعل مضارع کے علامات المضارع پر ہمیشہ فتح ہوگا، اس کا نوا کلمہ ہمیشہ معروف بنانے کے لئے علامات المضارع پر ہمیشہ فتح ہوگا، اس کا نوا کلمہ ہمیشہ ساکن اور لام کلمہ ( آخری ) پر ہمیشہ ضمہ ہوگا۔ البتہ عین کلمہ ( درمیانی کلمہ ) پر فتح

تجربی بنیاد پر بیکها جاسکتا ہے کہ عام طور پراگرفعل ماضی کے بین کلمہ پرضمہ ہو نواس کے فعل مضارع کے بین کلمہ پر بھی ضمہ آتا ہے، لینی فعُل سے یَفْعُلُ، مثلاً کُورُمُ اللّٰ کُورُمُ المعزز ہونا ، حَسُنَ اللّٰ یَحْسُنُ ، فعان ہونا ، حَسُنَ اللّٰ یَحْسُنُ ، فعان ہونا ، عَشُمَ اللّٰ یَعْشُمُ ، فعلی ہونا ، قَبُح یَقْبَحُ نبرنما ہونا ، بوصورت ہونا ، فعُف الله یَعْشُمُ الله فعُل مفارع کے بین کلمہ پر عموماً فتح آتا ہے۔ یعنی فَعِلَ سے یَفْعُلُ ، مثلاً ہونا سکے علی مفارع کے بین کلمہ پر عموماً فتح آتا ہے۔ یعنی فَعِلَ سے یَفْعُلُ ، مثلاً سَمِعَ اللّٰ بَسَمُعُ اللّٰ اللّٰ بَاللّٰ مِنا ، بَکِمَ اللّٰ بَاللّٰ مِنا ، بَخِلَ اللّٰ بَحُلُ اللّٰ بَاللّٰ مِنا ، بَکِمَ اللّٰ بَاللّٰ مِنا ، بَحِمَ اللّٰ بَاللّٰ مِنا ، بَحِمَ اللّٰ بَعْسُرُ اللّٰ بَاللّٰ مِنا ، اللّٰ بَاللّٰ مِنا ، بَحِمَ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ بَاللّٰ مِنا ، بَحِمَ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ ال

يَحْمَدُ 'تعريف كرنا 'وغيره ـ

تاہم اگرفعل ماضی کے عین کلمہ پرفتے ہوتو اس کے فعل مضارع کے عین کلمہ پرفتے ہوتو اس کے فعل مضارع کے عین کلمہ پرفتے ہوتو اس کا تعین مشق سے یا لغات کے استعمال سے ہی کیا جا سکتا ہے، جیسے فعک سے یفعک مثلاً فَتَحَ / یَفْتَحُ ' کھولنا، ظاہر کرنا، فتح کرنا، فتح کرنا، فتح کرنا، فتح کرنا، خعک اُ بنانا، پیدا کرنا، جَهدَ / یَجْهدُ ' کوشش کرنا، محنت کرنا، جہاد کرنا، ذهب / یددهک نبانا، زائل کرنا، دوقع کرنا، خصکنا، خشع / یکششع فی جھکنا، عاجزی کرنا، سَحَو / یَسْحَو وَ کھولنا، فَرَو کرنا، دھوکہ دینا، سَفَحَ / یَسْفَحُ 'خون بہانا، شَرَحَ / یَشْوَحُ ' کھولنا، شَرَعَ / یَشْوَحُ کمولنا، شَرَعَ / یَشْوَحُ کمولنا، فَرَا اللهِ مَنْ مَا اللهِ مَنْ مَا اللهُ مَن مَا اللهُ اللهُ مَنْ مَا اللهُ اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ اللهُ مَنْ مَا اللهُ اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَن مِنْ اللهُ مَنْ مَا مَنْ مَنْ مَنْ مَا مَنْ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَا مُنْ مَنْ مَا مَنْ مَنْ مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَا مَا مَنْ مَا مَا مَنْ مَا مَا مَنْ مَا مَنْ مَا مَا مَنْ مَا

اور فَعَلَ سے يَفْعِلُ، مثلاً ضَرَبَ لِيَضْوِبُ 'بيان كرنا، مارنا، مثال دينا، جَلَسَ لِيَجْلِسُ 'بينِهِنا، حَرَصَ لِيَحْدِصُ حَرَصَ كرنا، روكنا، حَرَصَ ليَحْدِصُ حُرَصَ كرنا، لا فَي كرنا، حَمَلَ لا يَحْمِلُ لا جِها الله انا، دَجَعَ ليَوْجعُ رُجوع كرنا، واليس مونا، صَبَرَ ليضبِرُ صبر كرنا، ظَلَمَ ليَظْلِمُ ظلم كرنا، حَلَى كرنا، عَدَلَ لا يَعْدِلُ 'عَدلَ لا يَعْدِلُ 'عَمِلُ لا يَعْدِلُ لا عَلْمَ لا يَعْدِلُ اللهُ عَلَى كرنا، عَلَى كرنا، عَدلَ لا يَعْدِلُ اللهُ عَلَى كرنا، عَدلَ لا يَعْدِلُ اللهُ عَلَى كرنا، عَلَى كرنا، عَدلَ لا يَعْدِلُ اللهُ عَلَى كرنا، عَلَى كرنا، عَدلَ لا يَعْدِلُ اللهُ عَلَى كرنا، عَلَى كرنا، عَدلَ لا يَعْدِلُ اللهُ عَلَى كرنا، عَدلَ لا يَعْدِلُ اللهُ عَلَى كرنا، عَدلَ اللهُ عَلَى كُلُهُ اللهُ عَلَى كرنا، عَدلَ اللهُ عَلَى كرنا، عَلَى كرنا، عَلَى كرنا، عَدلُ اللهُ عَلَى كرنا، عَدلَ كرنا، عَدلَ كرنا، عَلَى كرنا، عَدلَ اللهُ عَلَى كرنا، عَلَى كرنا، عَدلَ كرنا، عَد

اور فَعَلَ سے يَفْعُلُ، مثلًا نَصَرَ / يَنْصُرُ 'مَد كَرنا'، تَركَ / يَتْرُكُ' جَهُورُ وينا'، حَسَدَ / يَحْسُدُ حَسَدَ كِرنا، شَار كرنا'، حَسَبَ / يَحْسُبُ حَسَبَ كرنا، شَار كرنا'، حَسَدَ / يَحْشُرُ / يَحْشُرُ / يَحْشُرُ / يَحْشُرَ / يَحْشُرَ / يَحْشُرُ / يَحْشُرَ / يَحْشُر / يَحْشُر / يَحْشُر / يَحْشُر / يَحْدُ مُرنا'، هَ حَلَ / يَدْخُلُ واخل مِونا'، دَرَسَ / يَدُرُسُ / يَحْدُ وَاخْل مِونا'، دَرَسَ / يَدُرُسُ مَن مُرسَا، شَكَرَ / يَدْخُلُ اللهِ مَن مُحَدَ / يَسْجُدُ وسَجِده كرنا'، شَكرَ / يَشْخُرُ وَشَكر كرنا'، فَتَلَ / يَحْدُ وَسَلِم كرنا'، كَتَبَ / يَكْدُبُ اللهِ اللهِ اللهِ يَكُورُ اللهُ فَدُورُ كَفَر اللهُ مَن كُورُ اللهُ وَالْمُ كُونُ اللهُ وَالْمُ كُونُ اللهِ اللهُ ال

علا الفعل المضارع الفعل المضارع الفعل المضارع الفعل المضارع الفعل المضارع الفعل المضارع المناس المنا

كرنا،انكاركرنا'،نَظَوَ / يَنْظُوُ ْ غُور ہے ديكھنا،انتظاركرنا'۔

مخضریہ کہ اگرفعل ماضی کے عین کلمہ پرضمہ ہوتو مضارع کے عین کلمہ پربھی ضمہ آتا ہے، اگرفعل ماضی کے عین کلمہ پر عموماً تا ہے، اگرفعل ماضی کے عین کلمہ پر عموماً فتح آتا ہے۔ البتدا گرفعل مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہوتو پھر فعل مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہوتو پھر فعل مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہوتا ہے۔ البتدا گرفعل مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہوتا ہے۔ البتدا گرفعل مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہوتا ہے۔ اس کا تعین مشق سے یا پھر لغات کے استعمال سے ہی ہوسکتا ہے۔

صیغوں کی مناسبت سے علامات المضارع (ی-ت-ا-ن) کاعمومی استعال درج ذیل طور پر ہوتا ہے۔انہیں اچھی طرح سمجھ لیں۔

- ① فعل مضارع مذکر غائب کے صیغوں کے لئے 'ی استعال ہوتا ہے، مثلاً یَعْمَلُ 'وہ عمل کرتا ہے /کرے گا'
- ② فعل مضارع مذکر حاضر کے صیغوں کے لئے 'ت' استعمال ہوتا ہے، مثلاً تعْمَلُ 'توعمل کرتا ہے /کرےگا'
- قعل مضارع واحد متعلم کے لئے 'أ' استعال ہوتا ہے، مثلاً أَعْمَلُ 'میں عمل کرتا/
   کرتی ہوں '
- فعل مضارع جمع متكلم كے لئے 'ن استعال ہوتا ہے، مثلاً نَعْمَلُ 'ہم عمل كرتے ہيں/ كرتيں ہيں'

یہاں فعل مضارع کے جمع کے صیغوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ اِن کی وضاحت درج ذیل ہے:

① فعل مضارع مذکر کے غائب اور حاضر کے صیغوں سے جمع بنانے کے لئے اس فعل کے واحد کے بعد '۔ونَ ' کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، مثلاً یَعْمَلُ سے یَعْمَلُوْنَ 'وہ عمل کرتے ہیں/کریں گے اور تَعْمَلُ سے تَعْمَلُوْنَ عُمْمُل کرتے ہو، کرو گئے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس جمع کے آخری نون کونونِ اعرابی کہا جاتا ہے۔

- قعل مضارع غائب کاواحد مؤنث کاصیغہ تَعْمَلُ 'وہ عمل کرتی ہے۔ ہوراس کا جمع مؤنث کاصیغہ یَعْمَلُن 'وہ عمل کرتی ہیں ہے۔ جبکہ فعل مضارع مؤنث حاضر کا واحد کاصیغہ تَعْمَلْن 'توعمل کرتی ہیں ہے۔ ہوراس کا جمع مؤنث کاصیغہ تَعْمَلْن کو تعلقہ کرتی ہے ، اوراس کا جمع مؤنث کاصیغہ تَعْمَلْن کرتی ہوئے۔ تعْمَلِیْن کو عمل کرتی ہے کا آخری نون بھی نونِ اعرابی ہے۔ جبکہ یَعْمَلْن 'وہ عمل کرتیں ہیں اور تعْمَلْ کرتی ہوئیں اخری نون نون نون نون نون ضمیر کہلاتا ہے۔ نونِ اعرابی اور نونِ نسوہ کی وضاحت بعد میں آئے گی۔
- اور مینارع واحد متعلم کا صیغه أَعْمَلُ مین عمل کرتا/کرتی ہوں ہے اور بیمذکر اور مؤنث دونوں کے لئے کیساں استعال ہوتا ہے، اور اس کا جمع متعلم کا صیغه نعْمَلُ 'ہم عمل کرتے ہیں/کرتیں ہیں ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں میں کیساں ہے۔

## **ئ**غل مضارع مجهول:

فعل مضارع معروف کے تین اوزان، لیمی یَفْعُلُ، یَفْعِلُ، یَفْعُلُ ہیں جوہم پڑھ چکے ہیں۔ فعل مضارع مجھول کاوزن یُفْعَلُ ہے، مثلاً یَنْصُرُ 'وہ مددکرتا ہے' سے یُنْصَرُ 'اس کی مدد کی جاتی ہے' یَظٰلِمُوْنَ 'وہ ظلم کرتے ہیں' سے یُظٰلَمُوْنَ 'اُن پرظلم کیا جاتا ہے'، یَوْذُقُ 'وہ رزق ویتا ہے' سے یُوْذَقُوْنَ 'انہیں رزق ویا جاتا ہے' یَقْتُلُوْنَ 'وہ قَلَ کرتے ہیں' سے یُقْتَلُوْنَ 'انہیں قُل کیا جاتا ہے' وغیرہ۔ فعل مضارع



#### معروف کی گردان کی مثال ٹیبل نمبر 8 میں درج ہے۔ ٹیبل نمبر 8

#### بن. رق فعل مضارع معروف کی گردان \_ (نَصَرَ یَنْصُرُ 'مدد کرنا')

| ۶۶.                          | واحد                        | صيغه             |        |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|
| يَنْصُرُوْنَ 'وهددكرتے بين'  | يَنْصُو ُ وه مدد كرتا ہے '  | نذكرحى           | ×1°.   |
| يَنْصُوْنَ 'وهد دكرتي بين    | *تَنْصُرُ 'وەمدد کرتی ہے'   | مذکر آخ<br>مؤنث  | و<br>ب |
| تَنْصُرُوْنَ 'تم مددكرتے ہو  | *تَنْصُرُ 'تومدد كرتابٍ     | مذکر هی<br>مؤنث  | . اض   |
| تَنْصُوْنَ 'تم مددكرتى هؤ    | تَنْصُرِيْنَ 'تومددكرتي ہے' | مؤنث             | 7      |
| #نَنْصُو ُ اہم مدد کرتے ہیں/ | #أَنْصُو ُ مِن مد د كرتا    | نذكرحى           | متكام  |
| ڪرتين ٻين'                   | ہوں/کرتی ہوں'               | ندکر هی<br>مؤنث⊊ | _      |

#### نوك:

\*- واحدموًنث عائب اور واحد مذكر حاضر كے صینے ایک جیسے ہیں۔

#-متکلم کے صیغے مذکراورمؤنث کے لئے یکساں ہیں۔

- یادر بے فعل مضارع کے عین کلمہ کی حرکت تمام صیغوں میں برقر اررہتی ہے۔ مثلاً یَنْصُدُ میں 'وُ میں 'وِ ' اور یُنْصَدُ میں 'وِ ' اور یُنْصَدُ میں 'صَ ' فَنْصَدُ میں 'صَ ' فَنْصَدُ میں 'صَ '

فعل مضارع معروف کی طرح ہی فعل مضارع مجہول کی گردان کی جاتی ہے۔ یاد رہے فعل مضارع مجہول کا وزن یُفْعَلُ ہے، مثلاً یُنْصَرُ، یُنْصَرُوْنَ، تُنْصَرُ، یُنْصَرْنَ 'وغیرہ۔فعل مضارع معروف اور مجہول کے موازنہ کے لئے درج ذیل مثالوں میں غور کریں: مضارع معروف يَسْمَعُ 'وهستنا بِ ثَيْسْمَعُ السّسناجا تا بِ ثَيْسْمَعُ الْأَذُنُ 'آ وَانَ بَيْ جَاتِي بِ ثَيْسَمَعُ الأَذُنُ 'آ وَانَ بَيْ جَاتِي بِ ثَيْسَمُعُ الأَذُنُ 'آ وَانَ بَيْ جَاتِي بِ ثَيْقُتُ لُ 'السِّلْ الْقُوْنَ 'چِورُقُل كِيجاتِ بِينَ يُقْتَحُ 'وه كُلْنَا بِ فَيْ فَيْتَحُ 'وه كُلْنَا بِ فَيْ قَاتُ مُ الْبَابُ وروازه كُولا جا تا بِ فَيْقَتُ الْبَابُ وروازه كُولا جا تا بِ فَيْقَتُ الْبُابُ وروازه كُولا جا تا بِ فَيْقُوا أَنْ وَرَآن يِرْ هَا جا تا بِ فَيْقُوا أَنْ وَرَقَالَ مِنْ مَا عَلَى الْقُورُ الْنُ وَرَآن يِرْ هَا جا تا بِ فَيْقُوا أَنْ وَرَآن يِرْ هَا جا تا بِ فَيْقُوا أَنْ وَرَقِي الْقُورُ الْنُ وَرَقَالِ مِنْ اللّهِ الْقُورُ الْنُ وَرَقِي اللّهَ الْقُورُ الْنُ وَرَقَالِ مِنْ اللّهُ الْقُورُ الْنُ وَرَقَالَ مِنْ اللّهُ الْقُورُ الْنُ وَرَقَالَ مِنْ الْقُورُ الْنُ وَرَقَالِ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْنُ اللّهُ الْلَقُورُ الْنُ مُنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل

# (97) **\* +** # (1) **\*** \* \* \* (1)

تُقْبَلُ التَّوْبَةُ 'توبةبول كى جاتى ہے

يُزَارُ الْحُجَّاجُ صاحبول كازيارت كى جاتى ہے

**③ فعل مضارع كاحرف نفي:** 

يَزُوْرُ 'وهزيارت كرتاب

يَقْبَلُ 'وه قبول كرتائے

من الفعل المضارع

فعل مضارع کے لئے 'لا ،حرفِ فِی کے طور پر استعال ہوتا ہے، مثلًا لا أَفْهَمُ اللَّرْسَ 'میں سبق نہیں سجھ النہیں سجھ سکتا'، لا یَشْرَ بُ الْقَهْوَ آ 'وہ قہوہ / کافی نہیں پیتا'، لا یَدْهَبُوْنَ إِلَی السُّوْقِ 'وہ بازار نہیں جاتے'، لا یَعْقِلُوْنَ الْکَافِرُوْنَ ' کافر عقل نہیں رکھے'۔

## **ٷ فعل مضارع - حال/مستقبل:**

زمانہ کے لحاظ سے فعل مضارع کا تعلق حال اور مستقبل دونوں زمانوں سے ہے۔البتہ اگر فعل مضارع کو صرف زمانہ حال سے منسوب کرنا ہوتو ایسی صورت میں فعل سے پہلے 'ل'کا اضافہ کیا جاتا ہے، مثلاً یَذْهَبُ 'وہ جاتا ہے اجا کے گا' سے لیکڈھبُ 'وہ جاتا ہے ۔اورا گرفعل لیکڈھبُ 'وہ جاتا ہے۔اورا گرفعل

الفعل السعاري الفعل السعاري المحتى دينا مقصود موتو فعل سے پہلے اس الاسو ف كالضافه مضارع كوصرف مستقبل كامعتى دينا مقصود موتو فعل سے پہلے اس الاسو ف كالضافه كيا جاتا ہے۔ عام طور پر اس مستقبل قريب كے لئے جبه السو ف مستقبل بعيد كے لئے استعال موتا ہے۔ تا ہم ترجمه ميں لفظ قريب يا بعيد كا ہر جگه لكھنا ضرورى نہيں كيونكه دونوں كا تعلق زمانه مستقبل سے ہى ہوتا ہے۔ مثلاً يَعْلَمُ اُوه جانتا ہے/ جانے گائے سيعنگ مُرا سَوْفَ يَعْلَمُ اُوه جان لے گائه وجائے گا۔ يَکُمُّ بُوه كَامَتا ہے/ لكھے گائے سيعنگ مُرا سَوْفَ يَعْلَمُ اُوه جان لے گائه وجائے گا۔ يَکُمُّ بُوه كَامَتُ الله عَلَمُ اُن وَهُ عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله عَ

## **6** ثلاثی مجردکے چھابواب:

ثلاثی افعال کے عین کلمہ کی حرکات کے مطابق ثلاثی افعال کو چھرابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

ا باب فَتَحَ / یَفْتَحُ (ءَ۔ءَ گروپ): اس گروپ میں فعل ماضی کے میں کلمہ پر اس فتح ہوتا ہے اور اس کے علی مضارع کے میں کلمہ پر بھی فتح آتا ہے۔ اگر کسی فعل کے میں کلمہ پر بھی فتح آتا ہے۔ اس کے میں کلمہ کی حرکت کا تعین کرنا ہوتو لغات کی مدد سے ایبیا کیا جا سکتا ہے۔ اس باب کے تعین کے لئے فعل ماضی کا پہلا حرف یعنی نف کو حوالے کے طور پر استعمال کیا جا تا ہے۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ اگر کسی فعل کے بنیادی حروف کے سامنے وسین میں نف کھا ہوتو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فعل باب فتک کے رفوں کے میں مضارع فتک کے ایک مضارع دونوں کے میں کلمات پر فتح ہے۔ مثلاً ذھب کے سامنے ف کھا ہونا ہے ظاہر کرتا ہے کہ اس کے فعل مضارع حین کلمہ پر بھی فتح ہے، یعنی ذھب کا مضارع حین کلمہ پر بھی فتح ہے، یعنی ذھب کا مضارع

یڈھئ ہے جو باب فَتَح / یَفْتَحُ سے ہے، یاس کاتعلق (ءَ ۔ ءَ گروپ) سے
ہے، یعنی ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمات کی حرکات فتح ہے۔ کھنگ
لغات میں اس باب کو ظاہر کرنے کے لئے لفظ نف کی بجائے فتح (۔) کی علامت بنادی جاتی ہے۔ اس ہے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس فعل کے مضارع کے عین کلمہ کی حرکت فتح (۔) ہے، مثلاً جھڈ (۔) سے بیظاہر ہوتا ہے کہ اس فعل کا مضارع کا معنی کلمہ کی حرکت فتح (۔) ہے، مثلاً جھڈ (۔) سے بیظاہر ہوتا ہے کہ اس فعل کا مضارع یکھ ہے گئے کے مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے۔ ایک جہاد کرنا ' ہے۔ یایوں مجھیں کہ جھڈ کے مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے۔ ایک اور مثال میں غور کریں۔ ذرئع (ف) / (۔) اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ ذرئع کا تعلق باب فَتَحُ ایفئے کے مضارع میں عین ذرئع / یَوْدَ عُ رُن میں میں نے ڈالنا' ہے، یا یہ کہ ذرئع کے مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہے۔

(2) باب ضَرَب/ یَصْوِبُ (ءَ-ءِ گُروپ): اس باب کے لئے حوالہ کے طور پر لفظ فض کھا جاتا ہے، یا اسے سرہ (ج) کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلاً جَلَسَ (ض) یا جَلَسَ (ج) ظاہر کرتا ہے کہ جَلَسَ کا تعلق باب ضَربَ / یَضْوِبُ سے ہے، یا یہ کہ اس کے فعل مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ ہے، یعنی جَلَسَ / فعل مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ ہے، یعنی جَلَسَ / یَجْلِسُ ہے۔ ایسے ،ی حَمَلَ (ض) / (ج) ظاہر کرتا ہے حَمَلَ / یک یک کو بوجھ اٹھانا ، یوں بی رَجَعَ (ض) / (ج) نشاندہی کرتا ہے رَجَعَ / یک وجع کی رُجوع کرنا / واپس ہونا ۔

ہے۔ایسے،ی حَمِدَ (س)/(-)سے حَمِدَ/ یَحْمَدُ کَاتعین ہوتا ہے۔

- بابنصر / ینصر (ء ء گروپ): اس باب کے حوالہ کے طور پر لفظ ن کھا جاتا ہے، مثلاً سَجَدَ (ن)/(-)
   جاتا ہے یا اسے ضمہ (-) کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، مثلاً سَجَدَ (ن)/(-)
   سے پتا چاتا ہے کہ سَجَد کا مضارع یَسْجُدُ ہے سجدہ کرنا '، یعنی اس فعل کے مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ (-) ہے۔ مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ (-) ہے۔ مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ (-) ہے۔ ایسے ہی حَسدَ (ن)/(-) سے حَسدَ / یَحْسُدُ 'حسد کرنا' کا اظہار ہوتا ہے۔
- الب كرُم الم يَكُرُمُ (ءُ -ء كُروپ): إس باب كاحواله لفظ ك سے دیا جاتا ہے، مثلاً حَسُنَ (ك)/(-) علامت سے ظاہر كیا جاتا ہے، مثلاً حَسُنَ (ك)/(-) علامت سے ظاہر كیا جاتا ہے، مثلاً حَسُنَ (ك)/(-) علامت موالہ ہے حَسُنَ اللہ عَسُنَ كا حسين ہونا '، اور ضَعُفَ (ك)/ (-) حوالہ ہے ضُعُف / يَضْعُف كا ' كمز ورہونا، ضعيف ہونا'۔
- اب حسب / یکسب (ء ء گروپ): اس باب کولفظ نے نیا علامت کسرہ (ج) سے ظاہر کیا جاتا ہے، مثلاً وَ دِت (ح) / (ج) علامت ہے وَ دِت / یَوِث کی دوارث ہونا '، اور وَ لِی (ح) / (ج) علامت ہے وَ لِی / یَلِی کی 'حامی ہونا / مالک ہونا'۔

#### نوك:

- اِن چھالواب کا یا در کھنا ناگزیر ہے، لیمی فَتَحَ / یَفْتَحُ، ضَرَب / یَضْوِبُ، سَمِعَ / یَسْمَعُ، نَصَوَ / یَنْصُو، کَوُمَ / یَکُومُ اور حَسِبُ ایا در کھنا طالبعلم کے لئے ضروری ہے۔
- ۲ پہلے چار ابواب بکثرت استعال ہوتے ہیں، پانچواں باب یعنی
   کُرُم ایکرُم کم استعال ہوتا ہے جبکہ چھٹا باب حسب/
   یکٹسٹ نادر ہے۔

# 6 كَانَ + فعل مضارع:

فعل مضارع سے پہلے کان کے آنے سے جملہ میں فعل ماضی استمرار کامعنی پیدا ہوتا ہے۔ یا در ہے فعل مضارع کے صیغے کے مطابق ہی گان کا صیغہ استعال ہوتا ہے۔ (گان کی گردان سبق نمبر ۱۲ ٹیبل نمبر 7 میں گزر چکی ہے)، مثلاً گان یکٹنٹ وہ لکھا کرتا تھا'، کانٹو ایکٹنٹو ن وہ لکھا کرتے تھے'، گانٹ تکٹنٹ وہ لکھا کرتی تھی'، کُنَّ مُن وہ لکھا کرتی تھی'، کُنٹ وہ لکھا کرتی تھی'، کُنٹ وہ لکھا کرتی تھی'، کُنٹ آئٹ کٹنٹ کٹنٹ تکٹنٹون تو لکھا کرتی تھی'، کُنٹ آئٹ ٹکٹنٹ میں کھا کرتی تھیں'، کُنٹ آئٹ ٹکٹنٹ میں کھا کرتی تھیں'، کُنٹ آئٹ ٹکٹنٹ میں کھا کرتی تھیں'۔ تھیں'۔

### قرآن کریم سے چندمثالیں:

- ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿ ﴾ "اييانهيں جا ہيے (بيروش صحيح نہيں ہے)
   آئندہ تم جان لوگ'[۳:۳]
- ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوْهَا ﴿ ﴾ "اَرْتُم شَار كَرِ نَے لكو الله كى نعمتوں كوتونه كن سكو كے أن كؤ" ١٨:١٦٦
- ﴿ وَالَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لا یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا وَهُمْ یُخْلَقُوْنَ ﴿ ﴾
   ''اور جن کووه پکارتے ہیں سوائے اللہ کے وہ نہیں پیدا کر سکتے پچھ بھی اور وہ تو خود پیدا کئے ہیں' [۲۰:۱۲]
- ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَالْكِنْ كَانُوْ ا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿ ﴾ ''اورنہیں ظلم کیا
   نقاان پراللہ نے لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پرظلم کرتے تھے'۔[۲۱:۳۳]
- ﴿ فَاصَابَهُمْ سَيَّاتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وْنَ ﴿ ﴾

الفعل المضارع المخارع المخارع

''لیں پہنچان کوبُر بے (نتائج)ان کے (بُر بے)عملوں کےاورآ پڑااِن پروہی (عذاب)جس کاوہ تمسنح کیا کرتے تھے''[۳۴:۱۶]

- ﴿ اللَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَ هُمْ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنْ هُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞ ''وه لوگ جنهيں دی تقی ہم نے کتاب وه اس (رسول) کو پہچانتے ہیں جیسے وه پہنچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور یقیناً کچھلوگ ان میں چھپاتے ہیں تی بات کو حالانکہ وہ جانتے ہیں'[۲۱:۲۸]
- ﴿ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ ﴾ "لِي الله ، ى فيصله كرے گا
   تہارے درمیان قیامت کے دِن "[۱۳۱:۳]
- ﴿ لا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغُوًا وَ لا تَأْثِيْمًا ﴿ ﴾ ' وه نه نيل گے وہاں كوئى لغواور
   نه گناه كى بات ' [۲۵:۵۲]
- ﴿سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿﴾ ''عنقريب كرد كَاالله عَنْ كَ بعد
   آسانی''۲۵-۲۵]
- ﴿ وَكَانُوْ اللَّهِ عَنُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِيْنَ ﴿ ﴾ ''اوروه تراشاكرت تح يهارُ ول سے گر چين سے (رہنے کے لئے)''[۵۱:۵۸]



### سبق نمبر۱۵

#### فعل کی اعرابی حالت

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، عربی زبان کے افعال تین قتم کے ہیں، یعنی فعل ماضی ، فعل مضارع اور فعل امر بین ہیں اس لئے اِن کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ، لیکن فعل مضارع معرب ہے اس لئے اس کے اعراب میں تبدیلی آتی ، لیکن فعل مضارع معرب ہے اس لئے اس کے اعراب میں تبدیلی آتی ہے۔ جس طرح اسم کی اعرابی حالتیں تین ہیں، یعنی حالت رفع ، حالت نصب اور حالت بجر۔ اِسی طرح فعل مضارع کی اعرابی حالتیں بھی تین ہیں، یعنی حالت برخ م حالت برخ م حالت برخ م سے مراد فعل مضارع کا آخری حرف کا ساکن ہونا ہے لیعنی اس پر جزم آتی ہے کوئی حرکت نہیں مضارع کا آخری حرف کا ساکن ہونا ہے لیعنی اس پر جزم آتی ہے کوئی حرکت نہیں شدہ حالت نمبر احالت نصب اور اس کی تبدیل شدہ حالت نمبر احالت برخ م کہلاتی شدہ حالت نمبر احالت برخ م کہلاتی ہے۔ تاہم فعل مضارع کے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صفح بمنی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یادر ہے اسم میں حالت برخ م نہیں ہے جبکہ فعل میں حالت برخ مہیں ہے۔ جبکہ فعل میں حالت برخ بہیں ہے۔ جبکہ فعل میں حالت برخ بہیں ہے۔ جبکہ فعل میں حالت برخ بہیں ہے۔

فعل مضارع کی اعرابی حالت کوتبدیل کرنے کے عوامل دوشم کے ہیں:

- نواصب المضارع: ایسے حروف جوفعل مضارع کوحالت رفع سے تبدیل
   کرکے اسے حالت نصب میں لے جاتے ہیں، مثلاً یَفْعَلُ سے یَفْعَلَ
- جوازم المضارع: السيحروف جوفعل مضارع كو حالت رفع سے حالت جزم میں لے جاتے ہیں، مثلاً یَفْعَلُ سے یَفْعَلْ۔

### 1 نواصب المضارع:

زیادہ تر استعال ہونے والے ناصبۃ المضارع حروف اور ان کے اثر اث درج ذیل ہیں:

- النن: فعل مضارع سے پہلے حرف کن کے آنے سے معل مضارع کی بناوٹ اور معنی میں چارطرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں:
- ا فعل مضارع میں نفی تا کید کامعنی آ جا تا ہے، یعنی 'نہیں' کے بجائے ' کبھی نہیں' ہر کرنہیں کامعنی آ جا تا ہے۔
- س- فعل مضارع کے آخری حرف پر نصب آجاتی ہے، لینی فعل مضارع مضارع مضارع مضارع مضارع مضارع مضارع مضارع مضارع منصوب ہوجاتا ہے، مثلاً یک فید بُ سے لَنْ یَکْ ذِبَ وہ بھی جھوٹ نہیں ہولے گا، یُوْمِنُ سے لَنْ یُوْمِنُ وہ بھی لِقین نہیں کرے گا الجھی ایمان نہیں لائے گا، یاڈ کُلُ سے لَنْ یَا ٹُکُلُ الْحَرَا اَمُ وہ بھی حرام نہیں کھائے گا۔ یاد رہے تمام ناصبۃ المضارع حروف فعل مضارع کو حالت نصب میں لے حاتے ہیں۔
- ۲۰ ناصبة المضارع حروف کے آنے سے فعل مضارع میں نون اعرابی حذف
   ۱۶ مثلاً یُوٹْ مِنُوْنَ 'وہ یقین رکھتے ہیں' سے لَنْ یُوٹْ مِنُوْ ا 'وہ ہر گز

یقین نہیں کرینگئے ہو جائے گا۔ یَذْهَبُوْنَ سے لَنْ یَذْهَبُوْاُ وہ ہر گزنہیں جائیں کر سکوگے۔ جائیں گئی ہے۔ تقضبِرُوْا 'تم ہر گزضبیں کر سکوگے۔ لَنْ کے ساتھ فعل مضارع کی گردان ٹیبل نمبر 9 میں دی گئی ہے۔ تمام نواصب المضارع حروف کے ساتھ فعل مضارع کی گردان اسی طرز پر ہوگی۔ ٹیبل نمبر 9

مبن برو لَنْ + فعل مضارع کی گردان (لَنْ یَنْصُو)

| <i>ਲ</i> .         | واحد             | صيغه   |            |
|--------------------|------------------|--------|------------|
| لَنْ يَنْصُرُوْا*  | كَنْ يَنْضُرَ    | نذكرحى | \ <u>\</u> |
| لَنْ يَنْصُرْنَ    | كَنْ تَنْصُرَ    | مؤنث ٢ | غائب       |
| لَنْ تَنْصُرُوْ ا* | كَنْ تَنْصُرَ    | نذكرحى | اھ         |
| لَنْ تَنْصُرْنَ    | كَنْ تَنْصُرِىْ* | مؤنث ٢ | حاضر       |
| لَنْ نَنْصُو       | لَنْ أَنْصُرَ    | نذكرا  | متكار      |
| ىن ئىھىر           | ن انظر           | مؤنث   |            |

نوك: \*-ان صيغول ميں حالت ِرفع كى پېچان فعل مضارع ميں نون اعرابي كى موجودگى سے ہے جبكہ اس ميں حالت ِنصب كى پېچان نونِ اعرابي كے حذف ہونے سے ہے۔

آنْ: أَنْ 'كَالِيكُ كَامِعَىٰ دِيتا ہے اور فعل مضارع كو حالت نِصب ميں لے جاتا ہے، مثلاً ﴿أُمِوْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله ﴾ '' مجھے تو حكم ہوا ہے كہ ميں عبادت كروں الله كئ' [٣٦:١٣] مَاذَا تُرِيْدُ أَنْ تَشْرَبَ لفظى ترجمہ: 'تم كيا چاہتے ہوكہ تم پيؤ، لعنى تم كيا پينا چاہتے ہو۔ أُرِيْدُ أَنْ نَجْلِسَ هُنَا لفظى ترجمہ: 'ہم چاہتے ہيں پيؤ، لعنى تم كيا پينا چاہتے ہو۔ أُرِيْدُ أَنْ نَجْلِسَ هُنَا لفظى ترجمہ: 'ہم چاہتے ہیں

فعل کی اعرابی دالت کی اعرابی الله می اعرابی اعرابی

كه بم يهان بيٹين العني بم يهان بيٹھنا چاہتے ہيں۔

 الله : بيمركب ہےأنْ+لاكا،اور كهنه ہو/ايسانه ہو/نه ہو سكے وغيره كامعنى ديتا بِ، مثلًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسآءِ مَثْنَى وَثُلْتَ وَرُبِعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَالِكَ أَدْنِي أَلَّا تَعُوْلُوْا۞ ﴿ ' اورا ٱرْتَهْمِينِ خوف مِو کتم انصاف نه کرسکو کے بیتیم لڑ کیوں کے حق میں تو نکاح کرو جو مہیں پہند ہوں عورتوں میں سے دو، دواور تین، تین اور جار، جار، پھر اگرتہہیں خوف ہو کہتم عدل نہیں کرسکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرویا کنیز سے جوتمہارے ملک میں ہے، بیزیادہ قریب ہے اس سے کہتم ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے فَي جَاوَ' [٣:٣] ﴿ حَقِيْقٌ عَلَى أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ ۞ ﴾ ''میرے شایاں ہے کہ میں نہ نسبت کروں اللہ کی طرف مگر سچی بات' [۵:۵:۲] لـ - لامُ التَّعْلِيْل: لام تعليل تا كه/كه/اس وجهن وغيره كامعنى ديتا بـاور

فعل مضارع کو حالت نصب میں کے جاتا ہے، مثلاً أَفْهَمُ میں سمجھتا ہوں 'سے لِاً فْهَمَ 'تا کہ میں سمجھوں 'جیسے آڈر سُ اللَّغَةَ الْعَرَبِیَّةَ لِاَفْهَمَ القُرْآنَ لَفَظَی لِلَّفْهَمَ 'تا کہ میں سمجھوں 'جیسے آڈر سُ اللَّغَةَ الْعَرَبِیَّةَ لِاَفْهَمَ القُرْآنَ کو سمجھنے ترجمہ میں عربی زبان پڑھتا ہوں۔ حَلَقَنَا اللهُ تَعَالَى لِنَعْبُدَهُ 'اللہ تعالی نے میں تخلیق کیا تا کہ ہم اس کی عبادت کریں/ بندگی کریں'۔

آ کَـيْ: کَـيْ بھی لام تعلیل کامعنی دیتا ہے، لینی تا کہ کہ اس سب سے وغیرہ، اور بعد میں آنے والے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، مثلاً ذَهَبْتُ إلَى اللهُ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ ال

# المرابع المراب

افاً: بي بهي ناصبة المضارع ميں سے ہاور تب/تو/اس وقت وغيره كامعنى ديتا
 به مثلًا إِجْتَهِدْ إِذاً تَنْجَحَ محنت كرتب كامياب ہوگا'۔

2- حَتَّى: 'تب تک/ جب تک/ یہاں تک کہ وغیرہ کا معنی دیتا ہے اور یہ بھی ناصبۃ المضارع میں سے ہے، مثلاً إِجْلِسْ هُنَا حَتَّی أَرْجِعَ لَفظی ترجمہ یہاں بیٹے، ﴿حَتَّی بیٹے جب تک کہ میں واپس آؤں کینی میر بے لوٹے تک یہاں بیٹے، ﴿حَتَّی یَمِیْزُ الْخَبِیْتُ مِنَ الطَّیِّبِ ﴿﴾ ''یہاں تک کہوہ (الله تعالی) (نہ) جداکر دے ناپاک کو پاک سے '[۳۰۵] ﴿وَلاَ یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّی یَلِجَ الْجَمَلُ فِیْ سَمِّ الْجِیَاطِ ﴿﴾ ''اوروہ نہ داخل ہو نگے جنت میں یہاں تک کہمس جائے اونٹ ناکے میں سوئی کے (جوناممکن ہے)'[کنہم]

#### ● جوازم المضارع:

ایسے حروف جو نعل مضارع سے پہلے آنے کی وجہ سے اس فعل کو حالت ِ رفع سے تبدیل کر کے حالت ِ جزم میں لے جاتے ہیں، یعنی فعل مضارع کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ تاہم اِس کی گردان ناصبة المضارع افعال ہی کی طرز پر ہوتی ہے۔ زیادہ تر استعال ہونے والے جازمة المضارع حروف اور اُن کے اثرات درج ذیل ہیں:

- ا فعل مضارع کامعنی ماضی نفی تا کید میں تبدیل ہوجا تا ہے، مثلاً لا یک فید بُ 'وہ جھوٹ نہیں بولتا/ بولے گا' سے کمٹم یک فید بْ اُس نے جھوٹ نہیں بولا ٔ یا در ہے افعال میں کمٹر اور لا اہم حروف نافیہ ہیں۔

۲- لَمْ کی وجہ سے مضارع مرفوع مضارع مجزوم کی شکل اختیار کر لیتا ہے،
 لیعنی آخر کا ضمہ جزم سے تبدیل ہو جاتا ہے، مثلاً یَذْهَبُ 'وہ جاتا ہے/
 جائے گا'سے لَمْ یَذْهَبْ 'وہٰ ہیں گیا' ہو جائے گا۔

س- حرفِ لَمْ کَآنِ سے فعل مضارع میں نونِ اعرابی حذف ہوجاتا ہے،
 مثلاً یَعْلَمُوْنَ 'وہ جانے ہیں' سے لَمْ یَعْلَمُوْا 'انہوں نے نہیں جانا'،
 یَا کُلُوْنَ 'وہ کھاتے ہیں' سے لَمْ یَا کُلُوْا 'انہوں نے نہیں کھایا' ہو
 حائے گا۔

#### درج ذیل مثالوں میں غور کریں:

-لا يَذْهَبُ 'وهُ نہيں جا تا/نہيں جائے گا' سے لَمْ يَذْهَبْ 'وهُ نہيں گيا/وه يقيناً نہيں گيا'

- هَلْ كَتَبْتَ عَلَى السَّبُوْرَةِ يَازَيْدُ؟ 'ائِد! كيا تون بوردُ برِلكها؟' جواب ملالَمْ أَحْتُبْ نميس نِنهيں لكها 'اسسوال كا آسان اور سادہ جواب مَا كَتَبْثُ 'ميں نے نهيں لكها 'ہوسكتا ہے كين لَمْ أَحْتُبْ ميں تاكيد بائى جاتى ہے، لين ميں نے قطعی نہيں لكھا۔

- لا يُؤْمِنُوْنَ 'وهٰہیں یقین کرتے/کرینگئے سے لَمْ یُؤْمِنُوْا 'انہوں نے یقین نہیں کیا'

- لا يَشْرَبُوْنَ الْقَهْوَةَ 'وه قافى نهيں پيتے / پَيَں كَ سے لَمْ يَشْرَبُوا الْقَهْوَةَ 'انہوں نے قافی نہيں يئ \_

- ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ ﴾ ' تنهيس بنايا ہم نے اس كااس سے يہلے كوئى ہم نام [19:2]

لَمْ كساتھ فعل مضارع كى كردان كے لئے يبل نمبر 10 ديكھيں:

# الماريال الم

#### ٹیبل نمبر 10

# لَمْ + فعل مضارع كى كردان (لَمْ يَضْدِبْ 'اس في الله مارا')

| <i>يخ.</i>                             | واحد                                                            | يغه                   | 9           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| كُمْ يَضْرِبُوْ النهول نَيْ بيس مارا   | لَمْ يَضْوِبْ 'اسْخَيْس مارا'<br>*لَمْ تَضْوِبْ 'اسْخَيْس مارا' | نذكرحى                | 21 <b>:</b> |
| للَّمْ يَضْرِبْنَ أَنهول نَيْهِيل مارا | *لَمْ تَضْوِبْ 'اسْخَيْس مارا'                                  | مؤنث                  | و<br>ب      |
| كَمْ تَضْرِبُوْاتْم نِهْيْس مارا       | *لَمْ تَضْرِبْ تون نَهِيل مارا                                  | نذكرحى                | اض          |
| لله تَضْوِبْنَ ثَمْ فَيْهِينِ مارا     | 0كَمْ تَصْرِبِيْ تُونِيْ بِي مارا                               | مؤنث                  | ها تر       |
| لَمْ نَضْرِبْ                          | لَمْ أَضْرِبْ                                                   | مذكرا                 | متكلم       |
| ہم نے نہیں مارا                        | میں نے نہیں مارا                                                | م <i>ذکرا</i><br>مؤنث | <u> </u>    |

#### نوك:

--- ونوں صیغے ایک طرح کے ہیں۔ اِن میں فرق اِن افعال کے فاعل سے ظاہر ہوتا ہے۔

0- نونِ اعرابی حذف ہو گئے ہیں۔

#- نونِنسوه/نونِ ضمير ہميشه باقى رہتاہے، حذف نہيں ہوتا۔

كَمَّا: بِيرِف بِهِي جازمة المضارع ہے اور بي ابھي تك نہيں كامعنى ديتا ہے، مثلاً لَمَّا يَذْهَبْ إِلَى الْجَامِعَةِ 'وه ابھى تك يونيور شَيٰ نہيں گيا ، ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ لَمَّا يَذْهُبُ إِلَى الْجَامِعَةِ 'وه ابھى تك داخل نہيں ہوا ايمان تمہارے دِلوں الْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْ بِكُمْ ﴾ ''اور ابھى تك داخل نہيں ہوا ايمان تمہارے دِلوں ميں '' [ ٢٩٩ : ١٩٥] لَمَّا يَصِلِ الْقِطَارُ 'ريل گاڑى ابھى تك نہيں پَنِنِي ۔

نوك: ساكن حرف كوكسره و كرملايا جاتا ہے جب اس كے بعد كالفظ الله سے شروع مو جيسے لَمَّا يَدِخُلْ سے لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ اور لَمَّا يَصِلْ سے لَمَّا يَصِلْ الْقِطَارُ ۔ لَمَّا يَصِل الْقِطَارُ ۔

# المراب ال

③ <u>لا:</u> یکلمنفی ہے جو مت نہیں، نه کامعنی دیتا ہے اور فعل مضارع کو حالت جزم میں لے جاتا ہے، مثلاً لا تَجْلِسْ هُنا 'یہاں مت بیش، ﴿لا تَدْخُلُوا مِنْ بَالٍ مَتَفَرِّقَةٍ ﴿} ﴿ 'ندواخل ہوناتم ایک ہی درواز سے باکہ داخل ہونا محتفف درواز وں سے '[۲۲:۱۲]

ل - الا مُ الأَمْرِ: غائب كِ صيغول كِ لِكَ 'لـ' امر غائب كِ طور پراستعال موتا ہے، اسى لِكَ لام الاً مركہ لا تا ہے - لام الاً مركہ لا تا ہے - مثلاً وغيره كامعنى ديتا ہے اور فعل مضارع كو حالت جزم ميں لے جاتا ہے، مثلاً ليَ جُلِسْ كُلُّ طَالِبِ فِي الْفَصْلِ سَاكِتًا لفظى ترجمہ ُ چاہيئے كہ بيٹھ ہرايك طالبعلم كلاس ميں خاموثى سے بيٹھنا على تعلى ماموثى سے بيٹھنا على الله على ماس عاموثى سے بيٹھنا على الله على ماس عاموثى سے بیٹھنا كي الله على الله على

نوٹ: لامِ امرساکن ہوجاتا ہے جب اسے کسی ماقبل حرف کے ساتھ ملایا جائے۔ جیسے لِتنْظُرْ نَفْسٌ سے پہلے واؤکآنے سے لام امرساکن ہوجاتا ہے اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ہوجاتا ہے۔ ایسے ہی لِیَخُرُجْ سے پہلے فاکآنے سے فَلْیَخْرُجْ ہوجاتا ہے۔

- مَنْ: 'جو، جو بھی ، جس نے وغیرہ کامعنی دیتا ہے، اور یہ بھی حرف بشرط ہے جو فعل مضارع کو حالت برزم میں لے جاتا ہے، مثلاً مَنْ یَجْتَهِدْ یَنْجَحْ 'جو محت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے وَ مَنْ یَحْسَلْ یَنْدَمْ 'اور جو ستی کرتا ہے بشیان ہوتا ہے ، همن یَعْمَلْ سُوْء اَ یُجْزَبِهِ وَلاَ یَجِدْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِیّا وَلا نَصِیْرًا () ﴿ مَنْ یَعْمَلْ سُوْء اَ یُجْزَبِهِ وَلاَ یَجِدْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِیّا وَلا نَصِیْرًا () ﴿ مَنْ یَعْمَلْ سُوْء اَ یُجْزَبِهِ وَلاَ یَجِدْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِیّا وَلا نَصِیْرًا () ﴿ مَا اللهِ عَلَا اللهِ وَلِیّا وَلا لَكُ اللهِ کَسُوا ئِ کَونَی دوست اور نہ کوئی مردگار' [۲۳:۲۱]
- مَا: 'جو پَحُهُ کامعنی دیتا ہے اور حروف الشروط میں سے ہے جوفعل مضارع کے آخر کو جزم دیتے ہیں، مثلاً مَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ 'جو پِحَمْلُو كرے گا میں بھی گرونگا'۔ اس مثال میں بھی غور کریں کہ نما بحرف شرط ہے اور تَفْعَلْ فعل مضارع مشروط ہے جو حالت ِجزم میں ہے ، اور اس جملہ شرطیہ میں اَفْعَلْ جو جو ابِشرط ہے ، وہ بھی حالت ِجزم میں ہے۔

اَیْنَ/ اَیْنَمَا: یہ حرفِ شرط جہاں/ جہاں کہیں کا معنی دیتا ہے، مثلاً اَیْن تَذْهَبْ اَجْہاں کہیں جاول گا، ﴿ اَیْنَ مَا تَکُونُوْا یُدْرِ حُکُمُ الْمُوثُ وَلَوْ کُنْتُمْ فِیْ بُرُوْجِ مُشَیّدَةٍ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةً یَقُولُوْا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیّئَةً یَقُولُوْا هَذِهِ مِنْ عِنْدِک ﴿ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیّئَةً یَقُولُوْا هَذِهِ مِنْ عِنْدِک ﴿ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیّئَةً یَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِنْدِک ﴿ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیّئَةً یَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِنْدِک ﴿ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیّئَةً یَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِنْدِک ﴿ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیّئَةً یَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِنْدِک ﴿ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیّئَةً یَقُولُواْ هَذِهِ مَنْ عِنْدِک ﴿ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیّئَةً یَقُولُواْ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# **ئ**ونُ التَّوْكِيْدِ:

نونِ تا کیدفعل مضارع میں تا کید کاعضر پیدا کرنے کے لئے استعال ہوتا ہے۔ نیزنونِ تا کید کے آنے سے فعل مضارع کامعنی زمانہ ستقبل سے خاص ہوجا تا ہے۔ نونِ تا کید دوشم کے ہیں:

- نون تا كيد خفيفه: يفعل مضارع كي خرمين نون ساكن سے ظاہر كيا جا تا ہے،
   مثلاً أُختُبُ 'ميں لكھتا ہوں/لكھوں گا' سے أُختُبَنْ 'ميں ضرور لكھوں گا' ـ نونِ
   خفيفه كا استعمال كم ہے۔
- انون تاکید ثقیلہ: بیغل مضارع کے آخر میں نون مشدد سے ظاہر کیا جاتا ہے، مثلاً اُخینُبُ سے آخیہ بین تقییاً لکھوں گا'۔ نونِ حقیقہ کی ہنسیت نونِ ثقیلہ کا استعمال عام ہے اور اس میں تاکید کا عضر بھی زیادہ ہے۔ نونِ تاکید کا استعمال صرف فعل عام ہے اور اس میں تاکید کا عضر بھی زیادہ ہے۔ نونِ تاکید کا استعمال صرف فعل میں جاور اس میں تاکید کا عضر بھی زیادہ ہے۔ نونِ تاکید کا استعمال صرف فعل میں جائیں ہے۔ نونِ تاکید کا استعمال صرف فعل میں جائیں ہے۔ نونِ تاکید کا استعمال صرف فعل میں جائیں ہے۔ نونِ تاکید کا استعمال صرف فعل میں جائیں ہے۔ نونِ تاکید کا استعمال صرف فعل ہے۔ نونِ تاکید کی بینے کی بینے کی دونے تاکید کی بینے کے بینے کی بی بی بینے کی بینے کی بینے کی بینے کی بینے کی بی

المرابع المراب

مضارع اورفعل أمركے لئے ہے، فعل ماضى ميں اس كا استعمال نہيں ہے۔

مضارع مرفوع میں نونِ ثقیلہ کا استعال درج ذیل طور پر ہوتا ہے:

- ا- فعل مضارع کے چار بنیادی صیغوں، یعنی یَکْتُبُ، تَکْتُبُ، أَکْتُبُ، أَکْتُبُ، أَکْتُبُ، نَکْتُبُ، اَلْمُتُبُ، اَلْکُتُبُ، اَلْمُتُبُنَّ، اَلْکُتُبُنَّ، اَلْکُتُبُنَّ، اَلْکُتُبُنَّ، اَلْکُتُبُنَّ، اَلْکُتُبُنَّ، اَلْکُتُبُنَّ، اَلْکُتُبُنَّ، اِن جاتے ہیں۔
- ۲- فعل مضارع کے تین صیغوں، یعنی یکٹیبُوْنَ، تکٹیبُوْنَ، تکٹیبُوْنَ، تکٹیبیْنَ میں آخری نون اور واؤ حذف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نون کے حذف ہونے اور نون مشدد کے اضافے سے یکٹیبُوْنَ سے یکٹیبُنَّ اور تکٹیبُوْنَ سے تکٹیبُنَّ ہوجاتا ہے جبکہ تکٹیبیْنَ سے آخری نون اور یا کو حذف کرنے سے تکٹیبنَّ ہوجاتا ہے۔

قاعدے کے مطابق عربی زبان میں ساکن حرف کے بعد حرف مد ہنیں آسکتا۔ اس لئے واؤمدہ کو کو مہد ہے اور یائے مد ہ کو کسرہ سے بدل دیا جا تا ہے۔ اس طرح یکٹنئوں کے سے یکٹنئن، تکٹنئوں سے تکٹنئن اور تکٹنین سے تکٹنئن ہوجا تا ہے۔ یا در ہے کہ نونِ تقیلہ کے ساتھ واحد، یکٹنئن اور یکٹنئن اور یکٹنئن میں فرق صرف 'ءَ' اور 'ءُ' کا ہے، لیمنی واحد میں 'بَنَ' اور جمع میں 'بُنَ' ہوگیا ہے۔

- س- فعل مضارع کے جمع مؤنث کے دوصیغے یکٹنٹن اور تکٹنٹن نونِ تاکید کے ساتھ یکٹنٹن ون تاکید کے ساتھ یکٹنٹنان اور تکٹنٹنان ہوجاتے ہیں۔نوٹ کریں کہ اس صورت میں نون ضمیر/نسوہ اورنون تاکید کے درمیان الف کا اضافہ کردیاجا تاہے۔
- ۴- مضارع مجزوم اور فعل امر کے ساتھ نونِ تاکید کے استعال کا طریقہ بھی وہی ہے جو فعل مضارع مرفوع کے ساتھ ہے، سوائے اس کے کہ إن

# المرابع المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع ا

صیغوں میں نونِ اعرابی پہلے سے ہی حذف ہوتا ہے، مثلاً

- لا تَجْلِسْ 'تومت بيرُه' نے لا تَجْلِسَنَّ 'تو ہرگز نہ بیرُه'
- لا تَجْلِسُوْا 'تم نه بِیمُونے لا تَجْلِسُنَّ 'تم ہرگز نه بیمُونے
  - أُكْتُبْ 'تولكشے أُكْتُبَنَّ' توضر ورلكھ
  - أُكْتُبُوْا 'تَم لَكُهُوْتِ أُكْتُبُنَّ 'تَم ضرورلَكُهُوْ
    - أُختُبيْ 'تولكون أُختُبينَ 'توضرورلكون
  - أُكْتُبْنَ 'تَم لَكُهُونِ عِنْ أُكْتُبْنَان 'تَم ضرور لَكُهُونَ

فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نونِ تاکید آنے سے فعل میں تاکید درتاکید کا عضر آجا تا ہے۔ اور فعل مضارع زمانہ ستقبل سے خاص ہوجا تا ہے، مثلاً لَیک ڈھبَنَّ 'یقیناً یقیناً وہ جائے گا'۔ یا در ہے کہ جوابِ شم کی صورت میں لام تاکید کا استعال لازم ہوجا تا ہے، مثلاً و اللهِ لَا حفظنَّ الْلَّرْسَ 'الله کی شم! میں ضرور سبق یا درونگا'۔ اس مثال میں فعل مضارع آخفظ جواب شم ہے کیونکہ اس سے پہلے و الله شم ہے۔ تاہم جواب شم میں لام کالازم ہونا تین شرائط کے ساتھ ہے، جودرج ذیل ہیں:

- فعل کا مثبت ہونا ضروری ہے جیسا کہ اوپر دی گئی مثال ہے واضح ہے۔ کیونکہ
  فعل کے نفی ہونے کی صورت میں نہ لام تا کید لایا جاتا ہے نہ نونِ تا کید، مثلاً
  وَ اللهِ لا أَذْهَبُ 'اللّٰد کی شم! میں نہیں جاؤں گا'۔
- افعل کا زمانہ مستقبل سے ہونا ضروری ہے۔ اگر فعل کا تعلق زمانہ وحال سے ہوتو صرف لام تا کیداستعال ہوتا ہے، نونِ تا کید نہیں، مثلاً وَاللهِ لَاَ ظُنْتُکَ صَادِقًا اللهِ کَاللہ کَالہ کَاللہ کَالہ کَاللہ کَالہ کَاللہ کَاللہ کَاللہ کَاللہ کَاللہ کَاللہ کَاللہ کَاللہ کَال
- الام تا كيد كافعل كے ساتھ آنا بھى شرط ہے۔ اگر فعل كے بجائے اور لفظ كے ساتھ
   آجائے تو اليى صورت ميں نونِ تا كيد استعال نہيں ہوسكتا، مثلاً وَاللهِ لَإِلَى

الْمَسْجِدِ أَذْهَبُ 'الله كَاتِم ! مِيس مَعِد جاؤَل كَا' -اس مثال مِيس لامِ تاكيد إلَى كَساتِه آيا ہے -اگر يفعل كساته آتاتو نونِ تاكيد كا استعال لازم آتا، مثلاً وَاللهِ لَأَذْهَبَنَّ إِلَى الْمَسْجِدِ -ايك اور مثال: وَاللهِ لَسَوْفَ أَزُوْرُكَ 'الله كَاتِم ! مِيس تَجْهِض ور ملول كَا' -

فعل مضارع سے پہلے لام تا کیداور آخر میں نونِ تا کید کے ساتھ گر دان کی مثال کے لئے ٹیبل نمبر 11 دیکھیں:

ٹیبل نمبر 11 فعل مضارع ل+نَّ کے ساتھ \_ لَیَفْعَلَنَّ دُوہ یقیناً یقیناً کرےگا'

| يحج.             | واحد            | صيغه   |       |
|------------------|-----------------|--------|-------|
| لَيَفْعَلُنَّ    | لَيَفْعَلَنَّ   | نزرح   | Z1*.  |
| لَيَفْعَلْنَانِّ | لَتَفْعَلَنَّ * | مؤنث 🖁 | غائب  |
| لَتَفْعَلُنَّ    | لَتَفْعَلَنَّ * | نذكرحى | اھ'   |
| لَتَفْعَلْنَانِّ | لَتَفْعَلِنَّ   | مؤنث 🖁 | حاضر  |
| لَنَفْعَلَنَّ#   | لَأَفْعَلَنَّ#  | نذكرا  | متكلم |
| تنفعين "         | لا فعدن "       | مؤنث   |       |

<u>نوٹ:</u> \*- يەدونول صيغے ايك جيسے ہيں۔

#-بیصیغ مذکراورمؤنث دونوں کے لئے یکسال ہیں۔

# (116) **\*** # (116) **\*** 

سبق نمبر11

#### فعل الأمبر

فعل الامرعربي افعال میں فعل کی تیسری قتم ہے۔ اس سے پہلے کی دواقسام، یعنی فعل ماضی اور فعل مضارع ہم پڑھ چکے ہیں۔ فعل الامر عام طور پر کسی حکم، درخواست، یا دعا کے اظہار کے لئے استعمال ہوتا ہے، مثلًا اُکٹنٹ 'تو لکھ'، اِجْلِسْ 'تو بیٹے'، اُسْجُد 'تو سجدہ کر'، اِغْفِرْ 'تو بخشش فرما'، وغیرہ فعل الامرفعل مضارع سے بنتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ درج ذیل ہے:

- بعض صورتوں میں فعل مضارع معروف سے علامۃ المضارع کوحذف کرنے اور آخری ضمہ کوساکن کرنے سے فعل امر بن جاتا ہے، مثلاً یُجَاهِدُ کوشش کرنا ' سے فعل امر بن جاتا ہے، مثلاً یُجَاهِدُ کوشش کرنا ' سے فعل امر بن جاتا ہے۔ ایسے ہی یُبَلِّغُ پہنچانا ' سے فعل امر بن جاتا ہے۔ ایسے ہی یُبَلِّغُ پہنچانا ' سے فعل امر بن جاتا ہے۔ ایسے ہی یُبَلِّغُ پہنچانا ' سے فعل امر بنا ہے قاتِلْ قال کرنا ' سے قاتِلْ قال کرنا ' سے قاتِلْ تو قال کر اور یَعِدُ وعدہ کرنا ' سے عِد ' وعدہ کرنا ' سے قُلْ ' کہنا ' سے قُلْ ' تو کہہ۔ اس مثال میں ' یا ' کوحذف کرنے سے قُلْ وُ رہ جاتا ہے، یہاں واؤساکن بھی حذف ہوکر قُلْ بن گیا، اس کی وضاحت بعد میں آئے گی۔
- بعض صورتوں میں علامۃ المضارع کے حذف کرنے کے بعد فعل مضارع کا پہلا حرف حرف ساکن رہ جا تا ہے جو پڑھا نہیں جا سکتا، کیونکہ کسی بھی فعل کا پہلا حرف ساکن نہیں ہوسکتا۔اس لئے اس دشواری کے پیش نظر ساکن حرف سے پہلے

ہمزہ لگا دیاجا تا ہے جو همزہ الوصل کہلاتا ہے۔ اس ہمزہ پرضمہ آتا ہے اگر فعل مضارع کے عین کلمہ پر بھی ضمہ ہو، بصورت دیگر یہ ہمزہ مکسور ہوتا ہے ، یعن اس پر کسرہ آتا ہے ، مثلاً یکٹ کُٹ کُٹ کُٹ کُٹ میں علامۃ المضارع کیا کے حذف ہونے کے بعد فعل کا پہلاح ف'کاف ساکن رہ جاتا ہے جو پڑھا نہیں جاسکتا ، لہذا اس کے بعد فعل کا پہلاح ف'کاف ساکن رہ جاتا ہے کونکہ کاف ساکن سے پہلے همزة الوصل ضمہ کے ساتھ لایا جاتا ہے کونکہ یکٹ کُٹ کے عین کلم نہ تا پرضمہ ہے۔ اس طرح یکٹ کُٹ سے فعل امر اُکٹ بُ 'تو لکھ' ہوجاتا ہے ، اور یَنْصُورُ سے اُنْصُورُ تو مدد کر'، یَسْجُدُ سے اُسْجُدْ تو سجدہ کُل می مذف کر دیا گیا لیعنی کُل اور خُدْ میں علامۃ المضارع کے بعد کا ہمزہ ساکن بھی حذف کر دیا گیا ہے۔

فعل امر کے همزة الوصل پرکسره کی مثالیں، جیسے: یَصْوِبُ ارنا سے فعل امر إِصْوِبُ آو مار ہوجا تا ہے کیونکہ فعل مضارع کے عین کلمہ پرکسره یا فتح کی صورت میں همزة الموصل پرکسره آتا ہے۔ چند مزید مثالوں میں فور کریں: یَجْلِسُ سے فعل امر اِجْلِسْ تو بیٹے، یَغْسِلُ سے اِغْسِلْ تو عَسُل کرا دھو، یَفْعَلُ سے اِفْعَلْ 'تو کر، یَسْمَعُ سے اِسْمَعْ 'تو سن، یَفْتَحُ سے اِفْتَحْ 'تو کھول'، یَشْوِبُ سے اِشْوِبْ 'تو پی، یَفْهَمُ سے اِفْهَمْ 'تو سمجھ فَمُ کر، یَحْفَظُ سے اِفْهَمْ 'تو سمجھ فی کر، یَحْفَظُ سے اِخْهَمْ 'تو ساوری کر، یَحْفَظُ سے اِخْهَمْ 'تو یا وکر'۔

فعل امر حاضر میں واحد اور جمع کے جار ہی صیغے ہوتے ہیں۔اس کی گردان کی تین مثالیں ٹیبل نمبر 12 پر دی گئی ہیں۔



### ٹیبل نمبر 12 فعل امر حاضر کی گردان

| يخ.                         | واحد                    | صيغه           |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| إجْلِسُوْا 'تَم بِيهُوْ     | اِجْلِسْ 'تَوْبِيرُهُ   | الله المذكراتي |
| اِجْلِسْنَ 'تَم بِلِيُّعُوْ | اِجْلِسِيْ 'تَوْبِيرُمْ | كالمر مؤنث     |
| أَكْتُبُوْا 'تَم لَكُهُوْ   | أُكْتُبْ 'تُولكيْ       | نذ کر کی       |
| أَكْتُبْنَ 'تَم لَكُصُو     | ٱكْتُبِيْ 'تُولَكُوْ    | العاشر مؤنث    |
| قُوْلُوْا حَمْ كَهُوْ       | قُلْ'تُو کہۂ            | الله المذكراتي |
| قُلْنَ 'تم كَهو             | قُوْلِيْ 'تُو كَهِهُ    | كانتر مؤنث     |

فعل امرکی اصطلاح کا اطلاق در حقیقت تو مخاطب کے لئے ہی ہوتا ہے، تاہم عربی میں غائب اور مشکلم کے صیغوں کے لئے بھی تاکیداً حکم یا درخواست کو اَمْرٌ غَائِبٌ وَمُتَکَلِّمٌ (امر غائب اور مشکلم) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے لئے فعل مضارع معروف/مجہول سے پہلے 'ل 'لگایا جاتا ہے اور مضارع حالت جزم میں آجاتا ہے، مثلاً : یَذْهَبُ 'وہ جاتا ہے/ جائے گا' سے لِیَذْهَبُ 'اسے چاہئے کہ وہ جائے' یعنی اسے جانا جا ہے۔

- يَكْتُبُ وولَكُمْنَا مِهِ لَكُصِكًا سِي لِيَكْتُبُ اسِلَمَا عِلْ مِعْ
- أَكْتُبُ 'مِينَ لَكُصَابُونَ الكَصُونَ كَا سَيِلاً كُتُبْ فَوْراً ' مِجْصِفُوراً لَكَصَاحِ إِسِعُ
- يُنْصَرُ 'اس كى مددكى جاتى ج/كى جائے گئ سے لِيُنْصَرْ 'اس كى مددكى جائے '

بیلام 'لام الأمر 'کہلاتا ہے جو ماقبل سے ملانے کی صورت میں ساکن ہوجاتا ہے، مثلاً لِیَکْتُبْ سے وَلْیَکْتُبْ اوراسے لکھنا چاہئے' ،لِیَنْظُرْ 'اسے چاہئے کہ دیکھے/غور کرئے۔ غور کرئے سے فَلْیَنْظُرْ 'پس اسے چاہئے کہ وہ دیکھے/غور کرئے۔ # (119) # # (F) # # (F) # (F)

فعل امرے نہی بنانے کے لئے فعل مضارع کے صیغہ حاضر سے پہلے لفظ 'لا' لگایا جاتا ہے، مثلاً:

- إِذْهَبْ 'تُوجا سے لا تَذْهَبْ 'تومت جا'
- إجْلِسْ 'توبيرة على تَجْلِسْ هنا 'توبيال مت بيرة ا
- أُخْرُجْ ' تُونكل سے لا تَخْرُجْ مِنَ الْفَصْل ' تو كلاس سے مت نكل \_

اس لا كولا الناهية (روكنے والالا) كها جاتا ہے۔اس لا اور لا النافية (نفی كرنے والالا) ميں فرق كيلئے درج ذيل مثالوں ميں غور كريں:

- تَكْتُبُ 'تُولَكُمْتا ہے/لكور ماہے/لكھا'

لا تَكْتُبُ 'تو نہیں لکھتا /نہیں لکھ رہا/نہیں لکھے گا'۔ یہ لانافیہ ہے یعنی نفی کرنے والالا ہے۔

لا تَكْتُبُ عَلَى السَّبُوْرَةِ 'نو بورؤ پرمت لكو، يدلا الناهية بي يعنى روكني والالا بـ

لا الناهية كى مزيد مثاليس درج ذيل بين:

- لا تَجْلِسُوْ ا عَلَى الطَّرِيْقِ يَا أَوْلا لُهُ 'اللَّرُ وارات مِين مت بِيمُّوُ
  - لا تَعْبُدُ الشَّيْطانَ أَيُّهَا النَّاسُ 'اللَّوُ! شيطان كى برستش نه كرؤ
    - لا تَجْلِسِيْ هُنَا يَا آمِنَةُ 'اعَ آمند! تويها لنبيطُ
    - لا تَجْلِسْنَ هُنَا يَابَنَاثُ 'اللهُ كيوا بهال نهيمُهُو

فعل امرانهی کی قرآنِ کریم سے چندمثالیں:

﴿فَقُلْنَا اضْوِبْ بِعَصَاکَ الْحَجَو ﴿ ﴿ ﴿ ثَالِي مَم نَے قرمایا (اے

### موسى الطَّلِينُكِرُ ) ايني لأشمى كواس يتقرير مار "[۲:۲]

- ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿ ﴾ ''اےلوگو! جوایمان لائے ہورکوع کرواور سجده كرواورعبادت كرواييخ رب كي اور كرونيكي تاكيتم فلاح ياؤ "[۲۲:۷۷]
- ﴿ يَامَوْ يَهُ الْفُتُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ۞ ﴾ ''اے مریم! فرمانبرداررہ اینے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر رکوع کرنے والول کے ساتھ'' ۲۳:۳۶
- ﴿ يَأْبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ﴾ "ا عمر باب! تونه يرستش كرشيطان کی''۱۹:۳۳
- ﴿ فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلٰهَا آخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿ ﴾ ''لِي نہ یکاریئے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو کہ ہو جائیں آپ بھی ان میں سے جن پر عذاب كيا گيا"[٢٦:٣١٦]
- ﴿ لا تُصل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴿ ﴾ "اور آب ہرگز نہ پڑھئے نماز کسی ایک پراُن میں سے جومر جائے بھی بھی اور نہ کھڑے ہوں آپ اس کی قبریر' [۹:۸]

فعل مزید فیه ۱ می (121)

سبق نمبر ۷

#### فعل مزيد فيه

### بابنمبرا:فَعَلَ

ہم سبق نمبر ۱۲ میں ثلاثی اور رباعی افعال کی وضاحت کر چکے ہیں۔ ثلاثی افعال ف - ع - ل کے وزن پر ہیں۔ یہ افعال اپنے اندر فعل کے بنیادی حروف (مادہ حروف - root letters) بھی رکھتے ہیں۔ إن افعال کے علاوہ عربی فعل کی ایک اور شم بھی ہے جو فعل مزید فیہ کہلاتی ہے، پینی ایسافعل جو ثلاثی / رباعی افعال کے شروع، آخریا درمیان میں کچھاضافی حروف یعنی ایسافعل جو ثلاثی / رباعی افعال کے شروع، آخریا درمیان میں کچھاضافی حروف شامل کرنے سے وجود میں آتا ہے، اور فعل کے بنیا دی استعال اور معنی میں کچھ تبدیلی کا باعث بنیا ہے۔ ثلاثی افعال کے چھا بواب کی مقابلے میں مزید فیہ افعال کے تقریباً پندرہ باب ہیں، إن میں سے ہم اُن دس ابواب کی وضاحت کریں گے جو قر آن کریم میں کثر ت سے استعال ہوئے ہیں، اور انہیں مزید فیہ باب نمبر ۱۳٬۲۱، سوغیرہ سے موسوم کریں گے۔ اِس سبتی میں فعل مزید فیہ باب نمبر ا: فعاً کی وضاحت کی جائے گی۔

فَعَّلَ إِس بِابِ مِيں ثلاثی فعل فَعَلَ کے درمیانی کلمہ ٰئ کومشد دکر دیا گیا ہے،
یعنی درمیانی کلمہ double ہوگیا ہے، مثلاً ذَرَسَ 'اس نے پڑھا 'سے دُرَّسَ 'اس نے
پڑھایا'، نَزَلُ 'وہ اتر ا'سے نَزَّلُ 'اس نے اتارا'، صَرَبَ 'اس نے مارا'سے صَرَّبَ 'اس
نے شدت سے مارا'، عَلِمُ 'اس نے جانا' سے عَلَّم 'اس نے سکھایا' وغیرہ۔ اس فعل
کے صیغوں کی گردان ثلاثی افعال کے صیغوں کی گردان ہی کے طریقہ پر ہے۔ دَرَّسَ



### ہے اس فعل کے سیغوں کی گردان کی مثال ٹیبل نمبر 13 میں دیکھیں۔

یبل کمبر 13 فعل ماضی باب فَعَّلَ کی گردان(دَرَّسَ)

| <i>ઇ</i> .                          | واحد                     | بغه    | ص     |
|-------------------------------------|--------------------------|--------|-------|
| دَرَّسُوْ ا 'انہول نے برِ هایا '    |                          |        |       |
| دَرَّسْنَ 'انہول نے پڑھایا'         | دَرَّسَتْ 'اس نے پڑھایا' | مؤنث   | عا بر |
| دَرَّسْتُمْ نَمْ نَے بِرُ هايا'     | دَرَّسْتَ 'تونے پڑھایا'  | نذكرحى | . اص  |
| دَرَّسْتُنَّ 'تَمْ نِے بِرُّ هَايا' | دَرَّسْتِ 'تونے پڑھایا'  | مۇنث   | ی کر  |
| <b>د</b> َرَّسْنَا                  | ۮؘڒۘٞڛٛؾؙ                | مذكرا  | متكام |
| 'ہم نے پڑھایا'                      | 'میں نے برٹر ھایا'       | مؤنث   |       |

معنی اور استعال کے لحاظ سے اس باب کی خصوصیات میں مبالغہ اور تکثیر کا عضر بھی شامل ہے، یعنی مبالغہ کے علاوہ کثرت اور شدت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، مثلاً قَتلَ 'اس نے قل کیا' ، اور کَسَرَ کُوْبًا 'اس نے قل کیا' ، اور کَسَرَ کُوْبًا 'اس نے گلاس چکنا چور کردیا' ، اور طَافُ وہ گھو ما' سے طَوَّ فُ'اس نے گلاس چکنا چور کردیا' ، اور طَافُ وہ گھو ما' سے طَوَّ فُ'اس نے گل سے فکی چوراکے گا۔

اس باب کی اہم خصوصیات میں اہتمام اور تدریج کا عضر نمایاں ہوتا ہے، مثلاً عَلِمَ 'جاننا' سے عَلَّمَ 'سکھانا'۔ سکھانے اور پڑھانے کے عمل میں چونکہ تدریج اور اہتمام کا عضر بالحضوص اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس لئے بیفعل باب فَعَلَ سے آتا ہے۔ اہتمام اور تدریج کے ساتھ اس باب میں تعدید، یعنی متعدی کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، جیسے نَوَلَ 'وہ اترا' فعل لازم سے نَوَّلَ 'اس نے اتارا' فعل متعدی بن جاتا ہے۔ مثلاً نَوَّلَ اللهُ مُطَوَّا مِنَ السَّمَاءِ 'الله تعالی نے آسان سے بارش کا پانی جاتا ہے۔ مثلاً نَوَّلَ اللهُ مُطَوَّا مِنَ السَّمَاءِ 'الله تعالی نے آسان سے بارش کا پانی

ا تارا' چونکہ بارش کے بر سنے میں ایک طویل عمل، اہتمام اور تدریج کا دخل ہے اس کئے اس فعل کو باب فَعَّلَ سے لیا گیا ہے۔ ایک اور مثال میں غور کریں: نَزَّلَ الله القُوْ آنَ 'الله تعالى نے قرآنِ كريم نازل فرمايا 'قرآنِ كريم بھي بے حدامتمام اور تدریج کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اس کی وضاحت قرآنِ کریم میں موجود ہے۔ تعدیه یعن فعل لا زم کوفعل متعدی بنانے کی ایک اور مثال میں غور کریں: ہَلَغَ 'پہنچنا' فعل لازم ہے جس میں کام کے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، مثلاً بَلَغَ مِنَّىٰ كَلاَمَكَ 'تيرا كلام مجھے پہنچا 'لعنی میں تیرے كلام سے متأثر ہوا۔ جبکہ بَلَغَ سے بَلَّغَ 'پہنجانا' فعل متعدی ہے، یعنی اس میں کا م کے ہونے کے بجائے کا م کرنے کا مفہوم یایا جاتا ہے، مثلاً ہَلْ بَلَّغْتَ رِسَالَتِیْ 'کیا تونے میرا پیغام پہنچا دیا'۔اس کے علاوہ اس باب کی خصوصیات میں قصریا احتصار کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، یعنی پورے جملہ کے بجائے ایک ہی لفظ کا استعمال کرنا ، مثلاً کَبَّو ُ اس نے اللہ اکبر کہا' ، اور سَبَّعُ اس نے سجان الله کہا'، یعنی اس نے اللہ کی تبییج کی۔

غورطلب وضاحت: درج بالا وضاحت میں عربی افعال کے ایک باب کی اہم خصوصیات کا ذکر ہوا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جانی چاہئے کہ اس شم کے متعدد عربی الفاظ کا شیخ ترجمہ ومفہوم کسی دوسری زبان میں ممکن نہیں، کیونکہ قرآنی عربی زبان کے خفیف و دقیق معانی کا ادراک اس زبان کافہم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ اس لئے قرآن وحدیث کو اس کی اصل روح کے مطابق شیخ طور پر سیجھنے کے لئے قرآنی عربی زبان کا جاننا ناگزیر قرار پایا ہے۔ لہذا دین اسلام کے فہم وفراست کا انحصار بہت حد تک قرآنی عربی شیخھنے پر ہے۔ اور قرآن وحدیث کی تعلیم پڑمل سے ہی مدتک قرآنی عربی شیخھنے پر ہے۔ اور قرآن وحدیث کی تعلیم پڑمل سے ہی مدتک قرآنی عربی شیخھنے پر ہے۔ اور قرآن وحدیث کی تعلیم پڑمل سے ہی ممکنار ہوسکتی ہے۔

# • فعل مضارع:

ثلاثی افعال کے برخلاف، جن میں مضارع کی ساخت چھابواب میں بی ہوئی ہوئی ہو، جیسے فَتَحَ سے یَفْتِ ہُ ، سَجَدَ سے یَسْجُدُ، ضَرَبَ سے یَضْرِبُ، فَهِمَ سے یَفْهَمُ، کُومُ مَسے یَکُومُ اُور وَ دِتَ سے یَوِثُ، مزید فیدافعال کے مضارع کی ساخت برایک باب کے لئے متعین ہے۔ اس لئے باب فَعَل کا مضارع ہمیشہ یُفَعِّلُ کے وزن پر ہوتا ہے، لین اس باب میں علامۃ المضارع ہمیشہ صفحوم ہوتا ہے جبکہ مضارع کے پہلے صیغے کا پہلا حرف ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، دوسرا حرف مجروم، تیسرا مکسور اور آخری ہمیشہ مضموم ہوتا ہے، مثلاً دَرَّسَ سے یُدَرِّسُ، ضَرَّبَ سے یُضَرِّبُ، فَهَمَ سے یُفَهِّمُ، عَلَّمُ سے یُعَلِّمُ، سَجَّلَ سے یُسَجِّلُ ریکارڈ نگ، کَبَّرَ سے یُکَرِّدُ۔

جہاں تک علامۃ المضارع کا تعلق ہے تو یادر رکھیں کہ قاعدہ کے مطابق علامۃ المضارع پر بمیشہ ضمّہ آتا ہے اگراس کا فعل ماضی چار حروف پر شممثل ہو، بصورت دیگر اگر فعل ماضی کی بنا تین، یا نجی یا چھ حروف پر شممثل ہوتو اس کے علامۃ المضارع پر ہمیشہ فتح آتا ہے۔ باب فعّل کی بنا چونکہ چار حروف پر ہے اس لئے اس کے علامۃ المضارع کی حرکت ہمیشہ ضمّہ ہوتی ہے، مثلاً کَبُور سے یُکبِّرُ، تُکبِّرُ، اُکبِّرُ، نُکبِّرُ، نُکبِّرُ۔

# عل أمر:

اس باب سے فعل امر بنانا نہایت آسان ہے، لینی علامۃ المضارع کوحذف کرنے اور آخری حرف کوساکن کرنے سے فعل الامر بن جاتا ہے، مثلاً تُکبِّرُ 'تو تکبیر کہتا ہے کہ گا'سے کبِّرُ 'تو اللہ اکبر کہہ'، تُسَجِّلُ سے سَجِّلُ 'تو ریکارڈ نگ کر'، تُذَکِّرُ سے ذکِّرُ نُوسی اَنْ کَرْ، تُذَکِّرُ سے ذکِّرُ 'تو سیما'، تُضَرِّبُ سے ضَرِّبُ 'تو سخت پنائی کر'، تُذَکِّرُ سے ذکِّرُ 'تو سیما'، تُضَرِّبُ سے ضَرِّبُ 'تو سخت پنائی کر'، تُذَکِّرُ سے ذکِّرُ 'تو سیما'، تُضَرِّبُ سے ضَرِّبُ 'تو سخت پنائی کر'، تُذَکِّرُ سے ذکِّر 'تو سیمان کر'۔

# 🕃 فعل نہی:

فعل نہی بنانے کے لئے مضارع مخاطب کے پہلے صیغہ سے پہلے لاآ تا ہے اور آخری حرف کوساکن کیا جاتا ہے، مثلاً تُکذِّبُ 'تو جھوٹ بولتا ہے/ بولے گا'سے لاَ تُکذِّبْ 'تو جھوٹ نہ بول'، تُضَرِّبُ سے لاَ تُضَرِّبْ 'تو بخق سے نہ مار'، تُحمِّلُ 'متحمل کرنا'سے لاَ تُحمِّلُ 'تو متحمل نہ کر/ نہ اٹھوا'۔

#### 4 المصدر:

ہم پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی افعال کے مصادر کسی ایک وزن پرنہیں ہیں بلکہ متعدد اوزان پر آتے ہیں، مثلاً ضَوَبَ يَضُوبُ سے ضَوْبٌ مارنا'، خَوَجَ يَخُو جُ سے خُرُو جُ ' نکلنا'، کَتَبَ يَکْتُبُ سے کِتَابَةُ ' لکھنا'، ذَهَبَ يَذْهَبُ سے ذِهَابٌ جَانا'، غَرُو جُ ن کلنا'، کَتَبُ سے غِيَابٌ غَائب ہونا / غیر حاضر ہونا'، شَوبَ يَشُوبُ سے شُوبٌ خَابُ عَائب ہونا / غیر حاضر ہونا'، شوب يَشُوبُ سے شُوبٌ سے شُوبٌ نينا' وغيره ليكن مزيد فيه افعال كے ہرايك باب كا مصدر متعين ہے۔ چنا نچه باب فعّل سے مصدر كاايك وزن تَفْعِيْلٌ ہے، مثلاً:

| معنی                               | المصدر (تَفْعِيْلٌ) | المضارع   | الماضى  |
|------------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| شدت کے ساتھ مارنا                  | تَضْرِيْبُ          | يُضَرِّبُ | ضَرَّبَ |
| مكرم كرنا                          | تَكْرِيْمُ          | يُكَرِّمُ | كَرَّمَ |
| پیار کرنا/ چومنا                   | تَقْبِيْلُ          | يُقَبِّلُ | قَبَّلَ |
| قریب کرنا                          | تَقْرِيْبٌ          | يُقَرِّبُ | قَرَّبَ |
| قبول کرنا/ بورا کرنا               | تَسْلِيْمٌ          | يُسَلِّمُ | سَلَّمَ |
| نصیحت کرنا/یاددلانا/یاددمانی کرانا | تَذْكِيْرُ          | يُذَكِّرُ | ۮؘڴۘۯ   |
| ريكارڈ نگ كرنا                     | تَسْجِيْلٌ          | يُسَجِّلُ | سَجَّلَ |

# فعل مزید فیه ۔ ا

اس باب کے ایسے افعال جن کے آخر میں ی اء (یا / ہمزہ) آئے ان کے مصادر کی ساخت تَفْعِلَةٌ کے وزن پر ہے، مثلاً:

| معنی                    | <i>المصدر</i> (تَفْعِلَةٌ) | المضارع              | الماضى |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| نا م رکھنا              | تَسْمِيَةٌ                 | يُسَمَّى             | سَمَّى |
| تربیت کرنا/ پرورش کرنا' | تَرْبِيَةً                 | يُرَبِّي<br>يُرَبِّي | رَبَّی |
| مبارک با ددینا          | تَهْنِئَةٌ                 | يُهَنِّئُ            | هَنَّا |
| نمازاداكرنا             | تَصْلِيَةٌ/صَلاَةٌ         | يُصَلِّيْ            | صَلَّى |

### **6**اسم الفاعل:

ہم پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی مجردافعال سے اسم الفاعل کی ساخت فاعِل کے وزن پر ہے، مثلاً:

| معنی                   | اسم الفاعل (فَاعِلٌ) | <u>المضارع</u> | الماضي |
|------------------------|----------------------|----------------|--------|
| ظلم کرنے والا/غلط کار  | ظَالِمٌ              | يَظْلِمُ       | ظَلَمَ |
| قتل کرنے والا          | قَاتِلُ              | يَقْتُلُ       | قَتَلَ |
| جانے والا              | ۮؘٳۿؚڹٞ              | يَذْهَبُ       | ذَهَبَ |
| لكحضے والا             | كَاتِبٌ              | يَكْتُبُ       | كَتَبَ |
| قر اُت کرنے والا/ قاری | قَارِئُ              | يَقْرَأُ       | قَوَأ  |
| مد دکرنے والا/ مد دگار | نَاصِو               | يَنْصُرُ       | نَصَرَ |

جبکہ باب فَعَّلَ سے اسم الفاعل کی ساخت مُفَعِّلٌ کے وزن پر ہے، یعنی علامة المضارع کی جبکہ 'آجا تا ہے اور آخر میں تنوین آجاتی ہے کیونکہ اسم الفاعل بھی اسم ہی کی ایک قسم ہے، مثلاً:

| 127 💝                                 | (A)   (A) | زید فیه ـ ۱ | 1 p a 600 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| معنی                                  | اسم الفاعل (مُفَعِّلُ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المضارع     | الماضى    |
| پڑھانے والا/ٹیچپر                     | مُدَرِّسٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ؽؙۮڒؖۺؙ     | ۮؘڗۘٞڛؘ   |
| ىٹىپ <b>دكارڈر/رىكارڈ نگ</b> ر نيوالا | مُسَجِّلٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يُسَجِّلُ   | سَجَّلَ   |
| نصيحت كرنيوالا/متنبه كرنيوالا         | مُذَكِّرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يُذَكِّرُ   | ۮؘڴۘۯ     |
| كيثر البيثنے والا                     | مُكَثِّرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يُدَثِّرُ   | ۮؘڷۜۯ     |
| كپٹر ااوڑ ھنے والا                    | مُزَمِّلٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يُزَمِّلُ   | زَمَّلَ   |
| پڑ ھانے والا/ٹیج <sub>یر</sub>        | مُعَلِّمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يُعَلِّمُ   | عَلَّمَ   |
| چومنےوالا/پیار کرنے والا              | مُقَبِّلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ؽؙڡؘٞبِّڶ   | قَبَّلَ   |

### 6 اسم المفعول:

تمام مزید فیه افعال میں اسم المفعول کی ساخت کاوزن مُفَعَّلٌ ہے۔ اسم الفاعل اور اسم المفعول کی ساخت میں فرق صرف بیہ ہے کہ اسم الفاعل میں عین کلمہ پر کسرہ ہے جبکہ اسم المفعول کے عین کلمہ پر فتح ہے، مثلاً:

| معنی                     | اسم المفعو ل | اسم الفاعل | المضارع   | الماضى  |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|---------|
| جس کوپڑھایا جائے         | مُعَلَّمٌ    | مُعَلَّمٌ  | يُعَلِّمُ | عَلَّمَ |
| جس کوچو ماجائے           | مُقَبَّلُ    | مُقَبِّلٌ  | يُقَبِّلُ | قَبَّلَ |
| جس کی جلد کی گئی ہو      | مُجَلَّدٌ    | مُجَلِّدٌ  | يُجَلِّدُ | جَلَّدَ |
| جسکی بہت تعریف کی گئی ہو | مُحَمَّدٌ    | مُحَمِّدٌ  | يُحَمِّدُ | حَمَّدَ |

### اسم المكان والزمان:

تمام مزیدافعال میں اسم المکان والزمان، جہاں انکا اطلاق ہو، اسم المفعول ہی ہوتا ہے، مثلاً یُصَلِّی 'وہ نماز پڑھتا ہے سے مُصَلَّی ُ جائے نماز'، یُذَبِّے 'وہ ذنک کرتا ہے سے مُذَبِّح 'ذبیحہ کرنے کی جگہ/ذبیحہ خانۂ۔



## **3** فعل مجهول:

فعل ماضی معروف فَعَّلَ سے مجہول کاوزن فُعِّلَ اور مضارع معروف یُفَعِّلُ سے مجہول یُفَعَّلُ ہے۔ یا در ہے فعل مجہول کے بنیا دی اوز ان وہی ہیں جو ثلاثی افعال میں ہیں۔

> یُعَلِّمُ نے فعل مضارع کی گردان ٹیبل نمبر 14 میں ہے۔ ٹیبل نمبر 14 فعل مضارع کی گردان (یُعَلِّمُ)

| <i>يخ.</i>    | واحد          | صيغه      |             |
|---------------|---------------|-----------|-------------|
| يُعَلِّمُوْنَ | يُعَلِّمُ     | £ 5 6     | \! <u>\</u> |
| يُعَلِّمْنَ   | تُعَلِّمُ     | مؤنث 🖁    | عن ﴿        |
| تُعَلِّمُوْنَ | تُعَلِّمُ     | نذكرح     | ام          |
| تُعَلِّمْنَ   | تُعَلِّمِيْنَ | مؤنث 🖁    | حاضر        |
| نُعَلِّمُ     | أُعَلِّمُ     | مذكر/مؤنث | متكلم       |

### قرآن كريم سے باب فَعَّلَ كى چندمثاليں:

- ﴿الرَّحْمَٰنُ ﴿ عَلَمَ الْقُرْآنَ ﴿ ﴾ ' نبهت مهر بان (الله) \_ اس (الله رَحَٰن )
   نسكها يا قرآن '[۵۵:۱-۲]
- ﴾ ﴿<u>عَلَّمَهُ</u> الْبَيَانَ۞﴾ ''اس (الله رحمٰن) نے سکھایا اس (انسان) کواظہارِ مطلب''[۵:۵۵]
- ﴿ نَزَّلَ عَلَيْکَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ ﴿ ﴾ ''اس
   (الله) نے نازل فرمائی/ اتاری آپ پر کتاب (القرآن) جوتصدیق کرنے

فعل مزیط فیه۔ ا

والی ہے اُن (کتابوں) کی جواس سے پہلے ہوئیں'[سس]

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرانَ لِلذِّحْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿ ﴾ ''اور ہم نے آسان كر ديا قرآن كونفيحت حاصل كرنے كے لئے پس كيا كوئى ہے نفيحت حاصل كرنے والا' [۵۴:۵۲]

﴿ وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ﴿ ﴾ ''اور الله تعالى نے فوقیت دی بعض کوتم میں ہے بعض پر رزق میں' [۲۱:۱۷]

﴿ سَبَّحَ لِللهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِيْ الأَرْضِ ﴿ ﴾ ''تلبيح كرتى ہے الله
 كى جوڭلوقات آسانوں میں ہے اور جوز مین پر ہے '[ ٩٥: ١]

﴿ وَ ذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرِ اى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ ﴾ "اور نصيحت كرتے رہيں
 آپ كه بلاشبه نصیحت نفع دیتی ہے ایمان والوں كؤ" [۵۵:۵۵]

﴿ رَبُّنَا وَ لاَ تُحَمِّلُنَا مَالا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ ﴾ ''اے ہمارے رب! اور نہ اٹھوا
 ہم سے وہ چیز کنہیں طاقت ہم کواس کے اٹھانے کی' [۲۸۲:۲]

**\$\$\$** 

سبق نمبر ۱۸

#### فعل مزيد فيه

### بابنمبر٢:أفْعَلَ

مزید فیہ ابواب میں اَفْعَلَ دوسراباب ہے۔ اِس باب میں فَعَلَ سے پہلے ہمزہ فُتَح کے ساتھ آتا ہے، مثلاً خَوجَ 'وہ نکلا' سے کے ساتھ آتا ہے، مثلاً خَوجَ 'وہ نکلا' سے اَخْوجَ 'اس نے نکالا'، نَزَلَ 'وہ اترا' سے اَنْزَلَ 'اس نے اتارا'، اَدْ سَلَ 'اس نے بھیجا'، اَحْمَلَ 'اس نے مکمل کیا'، اَتْمَمَ 'اس نے پورا کیا/تمام کیا'۔

جیسا که ان مثالول سے بھی ظاہر ہے، باب أَفْعَلَ ثلاثی کے لازم افعال کو اکثر متعدی کے معنی میں لے جاتا ہے، چند مزید مثالول میں غور کریں: دَخَلَ 'وہ داخل ہوا' سے أَدْخَلُ 'اس نے داخل کیا'، سَمِعَ 'اس نے سنا' سے أَسْمَعُ اس نے سنایا'، بَلَغَ 'وہ یہنچا' سے أَبْلَغُ 'اس نے بنچایا'، وغیرہ ۔ اگر ثلاثی افعال خود متعدی کامعنی رکھتے ہوں تو اس باب میں آکر ان کے معنی میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، مثلاً صَوَرَبَ 'اس نے مارا' ثلاثی فعل متعدی سے أَضْرَبَ 'اس نے بہت مارا' ،وغیرہ ۔

یا در ہے باب اُفْعَلَ میں ہمزہ کسی صورت بھی حذف نہیں ہوتا، لیعنی یہ ہمزہ قطعی ہے،ہمزۃ الوصل نہیں جو ماقبل سے ملانے کی صورت میں قطع ہوجا تا ہے۔

اس باب کے فعل سے پہلے اگر لفظ 'مَا' آجائے تو یہ فعل تعجب کامعنی بھی دیتا ہے، مثلاً ﴿ قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿ ﴾ ''انسان پراللّٰد كی مار! وہ کس قدر ناشکرہ ہے'' [۸:۷]اس آیت میں مَا أَكْفَرَ فعل تعجب ہے۔ فعل تعجب كا ايك وزن أَفْعِلْ بهى ہے، جس كا صله 'ب ہے، مثلاً ﴿ لَهُ غَيْبُ السَّمُوٰتِ وَ اللّٰهِ وَ أَسْمِعْ ﴿ 'اس (الله) كومعلوم بين اسرار آسانوں اور زمين كے، كيسا عجيب ہے اس (الله) كا ديكھنا اور سننا' [٢٦:١٨]، ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا ﴾ 'كيسى اچھى طرح سے وہ (كافر) سنتے اور ديكھتے ہوں گے جس دِن وہ آكيں گے ہمارے پاس' [٢٨:١٩]

اَفْعَلَ سے فعل ماضی کی گردانٹیبل نمبر 15 میں دی گئی ہے۔ ٹیبل نمبر 15

یبل مبر 15 فعل ماضی مزید فیه کی گردان(أَنْزُلَ)

| <i>ઇ</i> .                      | واحد                     | صيغه   |            |
|---------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| أَنْزَلُوْا 'انہوں نے اتارا'    | أَنْوَلَ 'اس نے اتارا'   | نذكرحى | حاضر       |
| أَنْوَلْنَ 'انہوں نے اتارا'     | أَنْوَلَتْ 'اس نے أتارا' | مۇنث   | ا<br>ما سر |
| أَنْزَلْتُمْ 'تم نے اتارا'      | أَنْوَلْتَ 'تونے اتارا'  | نذكرحى | غائب       |
| أَنْوَ لْتُنَّ أَثَم نَهِ اتارا | أَنْزَلْتِ 'تونے اتارا'  | مۇنث   | عا تب      |
| أَنْزَلْنَا                     | أَنْزَلْتُ               | نذكرا  | متكلم      |
| 'ہم نے اتارا'                   | 'میں نے اتارا'           | مؤنث   | ٢          |

## • فعل مضارع:

باب أَفْعَلَ كَا مَضَارَعَ يُفْعِلُ كَ وزن ير ہے، مثلاً أَنْزَلَ سے يُنْزِلُ، أَخْرَجَ سے يُخْرِجُ، أَنْهَ سَي يُنْذِكُ، أَضْرَبَ سے يُخْرِجُ، أَنْهَ سَي يُنْدِكُ مِنْ اَنْهُ عَلَى يَنْدِكُ مِنْ اَنْهُ عَلَى يَنْدِكُ مِن اَنْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ



### اس باب سے فعل مضارع کی گردان کے لئے ٹیبل نمبر 16 دیکھیں۔

## ٹیبل نمبر 16 فعل مضارع مزید فیہ کی گردان (یُنْوِلُ)

| يخ.                        | واحد                       | صيغه   |           |
|----------------------------|----------------------------|--------|-----------|
| *يُنْزِلُوْنَ              | يُنْزِلُ                   | نذكرحى |           |
| 'وها تارتے ہیں/ا تارینگے'  | 'وہ اتار تاہے/اتارےگا'     |        | مُا يُدَ  |
| #يُنْزِلْنَ                | تُنْزِلُ                   | مؤنث₽  | ٠         |
| 'وها تارتی ہیں/ا تارینگیں' | 'وہ اتارتی ہے/اتارے گئ     |        |           |
| *تُنْزِلُوْنَ              | تُنْزِلُ                   | نذكرحى |           |
| 'تم اتارتے ہو/اتاروگ       | 'تواتارتاہے/اتارےگا'       |        | -<br>ماضر |
| #تُنْزِلْنَ                | تُنْزِلِيْنَ               | مؤنث2  |           |
| 'تم ا تارتی ہو/ا تاروگی'   | 'تواتارتی ہے/اتارے گی'     |        |           |
| نُنْزِلُ                   | أُنْزِلُ                   | مذكرا  | متكلم     |
| 'ہماتارتے ہیں/اتارینگئ     | 'میں اتارتا ہوں/اتاروں گا' | مؤنث   |           |

نوٹ:\* آخر میں نون ہونِ اعرابی ہے جوحالت جزم ونصب میں حذف ہوجا تا ہے۔ #- پیزون نسوہ/نونِ ضمیر ہے جو کسی صورت حذف نہیں ہوتا۔

# وفعل أمرونهي:

جسا كه بيان كياجا چكاہے، فعل أمر فعل مضارع مخاطب كے صيغه سے بنتا ہے۔ اس باب ميں فعل أمر كاوزن أَفْعِلْ ہے، مثلاً تُنزِلُ ' تو اتارتا ہے ئے أَنْزِلْ ' تو اتار'، تُخْدِجُ ' تو نكالتا ہے سے أَخْرِجْ ' تو نكال، تُدْخِلُ ' تو داخل كرتا ہے سے أَدْخِلْ ' تو مَنْ فَعَلَ مَنِيكَ فِيهِ اللهِ اللهُ الل

جبكة فعل مضارع مخاطب كومجروم كرنے اور يہلے 'لا'لگانے سے فعل نهى بن جاتا ہے، مثلاً تُنْذِلُ سے لا تُنْذِلْ 'تو فينچ نه اتار الا تُحْدِ جْ تو باہر نه نكال الا تُدْخِلْ 'تو داخل نه كر الا تُدْهب تو نه يہنجا '۔ 'تو داخل نه كر الا تُدْهب تو نه يہنجا '۔

فعل اُمری گردان عام قاعدہ کے مطابق ہے، یعن فعل اُمریس واحداور جمع کے چار ہی صینے ہیں، مثلاً مذکر کے دوصینے، اَبْلغ 'تو پہنچا'، اَبْلغُوْ اُتم پہنچاؤ' اور مؤنث کے دوصینے اَبْلغْنُ 'تم پہنچاؤ'۔ دوصینے اَبْلِغْنُ 'تم پہنچاؤ'۔

#### 3 المصدر:

أَفْعَلَ باب سے مصدر كا وزن إِفْعَالٌ ہے، مثلًا أَخْرَجَ، يُخْوِجُ سے إِخْرَاجٌ ' ثكالنا'، أَدْخَلَ، يُدْخِلُ سے إِدْخَالٌ ' واخل كرنا'، أَسْلَمَ، يُسْلِمُ سے إِسْلاَمٌ ' وين اسلام/سپر دكرنا'، أَبْلَغَ، يُبْلِغُ سے إِبْلاَعُ ' يَبْجِيانا'، وغيره۔

### اسم الفاعل:

اس باب سے اسم الفاعل کا وزن مُفْعِلٌ ہے، مثلاً أَنْذَرَ يُنْذِرُ سے مُنْذِرٌ وَرانے والا ، أَبْشَرَ يُبْشِرُ سے مُبْشِرٌ 'خوشخری دینے والا ، أَجْرَمَ يُجْرِمُ سے مُبْشِرٌ 'خوشخری دینے والا ، أَجْرَمَ كرنے والا ، أَبْصَرَ يُبْصِرُ سے مُبْصِرٌ 'ديكھنے والا /غور كرنے والا ، أَرْسَلَ يُرْشِدُ سے مُرْشِدٌ 'رہنمائی كرنے والا ، أَرْشَدَ يُرْشِدُ سے مُرْشِدٌ 'رہنمائی كرنے والا ، أَسْلَمَ يُسْلِمُ سے مُسْلِمٌ 'مسلمان ، أَشْرَكَ يُشْرِكُ سے مُشْرِكُ شرك کرنے والا ، أَصْلَعَ يُصْلِحُ سے مُصْلِحٌ 'اصلاح كرنے والا وغيره۔

# اسم المفعول:

اس کاوزن مُفْعَلٌ ہے، مثلاً أَدْسَلَ، يُوْسِلُ ہے مُوْسَلٌ جس کو بھیجا گیا ہؤ۔یاد رہے، اسم الفاعل اور اسم المفعول کے اوز ان میں فرق صرف عین کلمہ پر کسرہ اور فتح کا ہے، یعنی مُوْسِلٌ اسم الفاعل ہے اور مُوْسَلٌ اسم المفعول ۔ اسم المفعول کی چند مثالوں میں غور کریں: مُنْذَدٌ 'جسے ڈرایا جائے'، مُبْصَدٌ 'جسے دیکھا جائے'، مُصْدَحٌ 'جس کی اصلاح کی جائے'، وغیرہ۔

## اسم المكان والزمان:

## قرآنِ كريم سے باب أَفْعَلَ كي چندمثالين:

- ﴿ هُوَ الَّذِیْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّیْنِ
   کُلِّهِ ﴿ ﴾ ''وہی (اللہ) ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق دیکر
   تاکہ غالب کردے اسے سب دینوں پر' [۳۳:۹]
- ﴿ اَلْمَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِیْنًا ﴿ ﴾ '' آج میں نے کامل کر دیا ہے تہارے لئے تہارادین اور میں نے کامل کر دیا ہے تہارے لئے تہارادین اور میں نے پوری کردی تم پراپنی نعمت اور پسند کیا تمہارے لئے دین اسلام' [۳:۵]

- ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنا عَلَى الإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ﴿ ﴾ ''اور جب مم
   نعمت بخشة بين انسان كوتومنه يحير ليتا ہے اور روگر دانی كرتا ہے' [١٤-٨٣]
- ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۞﴾ "بلاشبهم نے أتارااس (قرآن) كو شبقدر ميں "[29:1]
- ﴿ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَلَهُ وِلِيًّا مُوْشِداً ﴿ ﴾ ''اور جيوه (الله) گراه
   کردے تو آپ ہرگزنہ پائیں گے اس کے لئے کوئی دوست رہنمائی کرنے
   والا''1۸:۲۵]
- ﴿إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَآءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُوْدِ ﴿﴾
   'بیشک الله سنا تا ہے جے چاہے اور نہیں ہیں آپ سنانے والے اُن کو جو قبروں میں ہیں' ۲۲:۳۵۔
- ﴿ قُلُ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا لَهُ عَيْبُ السَّمُوٰتِ وَالأَرْضِ، أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعْ، مَالَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهِ أَحُداً ﴿ فَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهِ أَحُداً ﴾ ''كهرد يجح الله، ي بهتر جانتا ہے جتنی مدت وہ (اصحاب الکہف) کُھُہرے، اُسی (الله) کومعلوم ہیں اسرار آسانوں اور زمین کے، کیسا عجیب ہے اُس کا دیکے نااور سننا، نہیں اُن کا اس (الله) کے سواکوئی کارساز اور نہیں شریک کرتاوہ اینے حکم میں کسی کو'[۲۲:۱۸]
- ﴿ كَلَّا بَلْ لا تُكُومُونَ الْيَتِيْمَ ۞ " نهر گزايبانهيں ، بلكة مى عزت نهيں
   كرتے يتيم كى "[٩٨: ١٥]

فعل مزید فیه ـ ۳ ان الله الله الله ۱36

سبق نمبروا

### فعل مزید فیه

بابنبر۳: فَساعَسلَ

فَاعَلَ اس باب کِغُعل ماضی معروف کاوزن ہے۔ یہ باب ف -ع - ل میں فا کلمہ کے بعدالف کے اضافہ سے وجود میں آتا ہے۔ اس باب کی اہم خصوصیات میں عام طور پر اِشتراک کا پہلونمایاں ہوتا ہے، یعنی اس فعل میں ایک سے زائد اشخاص کا عمل وخل ہوتا ہے، مثلاً قاتل و قال کرنا / لڑنا '، رَاسَلُ خطو و کتا بت کرنا'، سَاعَدُ مد کرنا'، حَاسَنَ 'حسن سلوک کرنا'، خاور د آپس میں با تیں کرنا'، شاور ت کرنا'، جادَل 'جھڑا کرنا / بحث کرنا'، سَابَق 'سبقت کرنا'، حَاسَبَ 'حساب لینا'، کا صَامِ مَن ' جھڑا کرنا'، خاطب کرنا / بات چیت کرنا'، وغیرہ۔ یا در ہے اس خاصَم 'جھڑا کرنا'، خاطب خطاب کرنا / بات چیت کرنا'، وغیرہ۔ یا در ہے اس باب سے جوفعل اللہ تعالی کی طرف منصوب ہواس میں مشارکت کے بجائے اس کی خوبی خوبی خود اللہ کریم کی طرف پٹتی ہے، جیسے بار کے وہ بابرکت ہوا، مبارک ہوا'۔ اس باب میں بھی فعل ماضی کی گردان عام قاعد ہے پر ہے، مثلاً قاتلُ، قاتلُوْا، قاتلُوْا، قاتلُتْ، قاتلُن ، قاتل ، قاتل ، قاتلُن ، قاتلُن ، قاتل ،

## **6** فعل مضارع:

اس باب میں فعل مضارع معروف کاوزن یُفَاعِلُ ہے۔ یہاں حرف المضارع / علامۃ المضارع پرضمہ آتا ہے کیونکہ یہ باب چار حروف پر شمل ہے، مثلاً قَاتلَ سے یُقَاتِلُ، رَاسِلَ سے یُرَاسِلُ۔ ایسے بی یُسَاعِدُ، یُحَاسِنُ، یُحَاوِرُ، یُشَاوِرُ، یُشَاوِرُ،

137 & 137 & W Late Black Black

يُجَادِلُ، يُسَابِقُ، يُخَاسِبُ، يُخَاصِمُ، يُخَاطِبُ. اس باب مِس بَعَى فعل مضارع كَيَّ الرَّا اللهُ عَامِنَ ال كَيَّ كَرُوان عَامِ قَاعِره بِهِ ہے، مثلاً يُقَاتِلُ، يُقَاتِلُونَ، تُقَاتِلُ، يُقَاتِلُ، تُقَاتِلُ، تُقَاتِلُ، تُقَاتِلُ، نُقَاتِلُ.

## **2** فعل أمر:

# **3** فعل نہی:

فعل نہی کے لئے بھی عام قاعدہ کے مطابق، مضارع مخاطب مجزوم سے پہلے
'لا'لگایاجا تا ہے، مثلاً لا تُقَاتِلْ'تو قال نہ کر'، لا تُخاصِمْ تو جھگڑانہ کر'، لا تُخاطِبْ
'تو خطاب نہ کر'، لا تُحاوِدْ تو باتیں نہ کر'وغیرہ فعل نہی کی گردان بھی عام قاعدہ پر ہے، مثلاً لا تُقَاتِلْيْ 'تو قال نہ کر'، لا تُقَاتِلُوْ اُتم قال نہ کرؤ، لا تُقَاتِلْيْ 'تو قال نہ کر'، لا تُقَاتِلُوْ اُتم قال نہ کرؤ، لا تُقَاتِلْيْ 'تو قال نہ کر'، لا تُقَاتِلُوْ اُتم قال نہ کرؤ، لا تُقَاتِلْيْ نو قال نہ کرؤ۔

#### 4 المصدر:

اس باب میں اکثر افعال کے مصاور دواوز ان پر ہیں، یعنی مُفَاعَلَةٌ اور فِعَالٌ، مثلاً

# اسم الفاعل واسم المفعول:

عام قاعدہ کے مطابق اس باب میں بھی اسم الفاعل کا وزن مُفْعِلُ جَبَہ اسم الفاعل کا وزن مُفْعِلُ جَبَہ اسم المفعول کا وزن مُفْعَلُ ہے، مثلًا رَاسَلَ – یُرَاسِلُ سے اسم الفاعل مُرَاسِلُ جَبَہ اسم المفعول مُرَاسَلٌ ہے، اور شَاهَدَ – یُشَاهِدُ سے مُشَاهِدٌ /مُشَاهَدٌ، خَاطَبَ – اُمُنَاطِبُ سے مُخَاطِبٌ اور بَارَک – یُبَارِک سے مُبَارِک مُخَاطَبٌ اور بَارَک – یُبَارِک سے مُبَارِک مُخَاطِبٌ مُبَارَک ہے۔

قرآنِ كريم سے باب فاعل كى چندمثاليں:

- ﴿ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّهَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾ ''اور جُوْخُص جَهاد كرتا ہے سووہ جَهاد
   کرتا ہے اپنے ہی (بھلے) کے لئے' [۲:۲۹]
- ﴿ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِیْدًا ﴿ ﴾ ''پی ہم نے صاب لیاان (بستی کے لوگوں سے ) سخت صاب '[۸:۲۵]
- ﴾ ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ۞﴾ ''اور بحث يجيئ اُن سے ايسے طريقه سے جواح پھاہو' [٢٦:١٦]
- ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَماً ﴿ ﴾ ''اور جب خاطب موت

فعل مزید فیه س

ہیں اُن سے جاہل تو وہ (رحمٰن کے بندے) کہتے ہیں سلام ہو ( اُن سے الجھتے نہیں)''[۲۵۶:۲۳]

﴿وعَاشِرُوْا هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾ ''اورگزران کروان عورتوں ہے دستور کے مطابق ''[۲۹:۴]

﴿ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ "ليسوه كَهَ لكَالي ساتهي سااتنائ
 كلام مين "[١٨: ٣٣]

﴿ وَمَالَكُمْ لا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ﴿ ' اور كياعذر ہے تمہارے لئے كہ تم
 الرین بیں اللہ كی راہ میں '[۴:۵]



فعل مزید فیه ـ ۲ می (۱۹۵)

سبق نمبر٢٠

#### فعل مزيد فيه

بابنمبر ٣: تَفَعَّلُ

یہ باب فعّل سے پہلے نیے الگ کرنا، فرق کرنا ہے، مثلاً حَوَّف 'خوفر دہ کرنا' سے تعَوَّف 'خوفر دہ ہونا'، فَرَق کرنا، فرق کرنا، فرق کرنا ہے۔ تقرَّف فرقہ ہو جانا، اختلاف میں پڑنا'، ذَکَّر 'فیرہ۔ اس باب کی اہم خصوصیات میں لزوم اسخال کرنا'، تقبّل 'قبول ہونا' وغیرہ۔ اس باب کی اہم خصوصیات میں لزوم (Intransitive) دونا نو فیرہ۔ اس باب کی اہم خصوصیات میں لزوم عقبل کا مطاوعت ہے، مثلاً عَلَّم اس نے سکھا'۔ عَلَّم شُل باب فَعَل کا مطاوعت ہے، مثلاً عَلَّم اس نے سکھا'۔ عَلَّم شُل الطالِب اللّارْسَ فَتعَلَّم ہُنا سے تعَلَّم ہُنا سے تعَلَّم ہُنا' سے تقطع کو کا نا وہ ہونا'۔ قطع شُل المحبور ہونا' سے تقطع کو کا نا تو وہ سکھ گیا'، قطع کو کا نا تو وہ کہ گیا'، کسیر' تو ٹرنا' سے تقطع کو کا نا ہونہ ہونا' ۔ کسیر شُل القارُور وَ وَ تَکسیر مُرا سے نول کوتو ٹر ااور وہ ٹوٹ گئی ۔ ایسے ہی حَوَّ فْتُ السَّادِ ق فَتَ حَوَّ فُ مِیں نے چور کو ٹر ایا تو وہ ٹر گیا'، وغیرہ۔ گئی ۔ ایسے ہی حَوَّ فْتُ السَّادِ ق فَتَ حَوَّ فُ مِیں نے چور کو ٹر ایا تو وہ ڈر گیا'، وغیرہ۔ اس باب کفعل ماضی کی گردان بھی عام قاعدہ پر ہے، مثلاً تعَلَّم ، تعَلَّم وَا مَن کی مَن الْ تَعَلَّم نَ تعَلَّم نَ مَن تعَلَّم نَ مَن تعَلَّم نَ مَن مَن مَن عَلَم مُن ، تعَلَّم نَ مَن مَن عَام قاعدہ کے مثلاً تَعَلَم نَ مَن الْ سَتُ لَا لَی اسے مُن کی کی سے مثلاً تَعَلَم نَ مَن کی مثلاً تَعَلَم نَ مَن کی کُروان تُفْعِل ہے، مثلاً تَعَلَم نَ مَن مَن عَام قاعدہ کے مثلاً تَعَلَم نے ، مثلاً تَعَلَم نَ اسے تُقَلِّم نَ مَنْ مَن مَن عَام قاعدہ کے مطابق ماضی مجہول کا وز ن تُفَعِّل ہے، مثلاً تَقَلَّم نے مثلاً مَنْ کُل ہے ، مثلاً تَقَلَّم نے سَکُور کی کُرون کُرو

## • فعل مضارع:

باب تَفَعَّلَ کامضارع یَتَفَعَّلُ کے وزن پرہے،اس میں حرفِ مضارع پر فتح آتا ہے کیونکہ یہ فعل پانچ حروف پر مشتمل ہے، مثلاً تَحُوَّ فُ وہ

المنافع مزيط فيه ـ ١٤١ المنافع المنافع

اس باب میں بھی عام قاعدہ کے مطابق مضارع مجہول کا وزن یُتفَعَّلُ ہے، مثلاً یَتَقَبَّلُ سے یُتَقَبَّلُ اوراس کی گردان مضارع معروف کی طرز پر ہی ہے۔

ٹیبل نمبر 17 فعل مضارع معروف مزید فیہ (یَتَعَلَّمُ)

| <i>&amp;</i>    | واحد            | صيغه   |            |  |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--|
| يَتَعَلَّمُوْنَ | يَتَعَلَّمُ     | نذكرحى | z (*       |  |
| يَتَعَلَّمْنَ   | تَتَعَلَّمُ     | مؤنث   | غائب       |  |
| تَتَعَلَّمُوْنَ | تَتَعَلَّمُ     | نذكرحى | اھ         |  |
| تَتَعَلَّمْنَ   | تَتَعَلَّمِيْنّ | مؤنث   | ا<br>ما سر |  |
| نَتَعَلَّمُ     | أتَعَلَّمُ      | مذكرا  | متكام      |  |
| لتعلم           | العلم           | مؤنث   |            |  |

فعل مزید فیه ۔ ۲

## وفعل أمرونهي:

اس باب سے فعل اُمر بنانے کے لئے فعل مضارع مخاطب سے حرف مضارع کو حذف کیا جا تا ہے اور آخری حرف کوساکن کیا جا تا ہے۔ اس طرح فعل اُمر تفعی لُ کے وزن پر بن جا تا ہے، مثلاً تتَعَلَّمُ سے تعَلَّمُ، تَتَکلَّمُ سے تکلَّمُ نکلام کُرُ، تَتَذَکَّرُ سے تَکلَّمُ سے تَکلَّمُ سے تَکلَّمُ سے تَکلَّمُ کو منارع سے تَذَکَّرُ، تَتَخَوَّ فُ سے تَخَوَّ فُ، وغیرہ ۔ اور فعل نہی کے لئے فعل مضارع مخاطب سے پہلے 'لا' آتا ہے اور آخری حرف کوساکن کیا جا تا ہے، مثلاً لا تَتَکلَّمُ 'تو کو خوفردہ نہ ہو، وغیرہ ۔ کلام نہ کر'، لا تَتَعَلَّمُ 'تو نہ تَنجو قُ فُ 'تو خوفردہ نہ ہو، وغیرہ ۔

#### 3 المصدر:

اس باب سے مصدر کاوزن تَفَعَّلٌ ہے، مثلاً

| معنی      | المصدر     | المضارع     | <u>الماضي</u> |
|-----------|------------|-------------|---------------|
| كلام كرنا | تَكَلُّمُ  | يَتَكَلَّمُ | تَكَلَّمَ     |
| اترنا     | تَنَزُّلُّ | يَتَنَزَّلُ | تَنَزَّلَ     |
| يادكرنا   | تَذَكُّرٌ  | يَتَذَكَّرُ | تَذَكَّرَ     |
| بات کرنا  | تَحَدُّثُ  | يَتَحَدَّثُ | تَحَدَّتَ     |

## **4** اسم الفاعل والمفعو ل:

اس باب سے بھی اسم الفاعل مُفَعِّلٌ کے وزن پر جبکہ اسم المفعول مُفَعَّلٌ کے وزن پر جبکہ اسم المفعول مُفَعَّلٌ ک وزن پر ہے، مثلاً تَکلُّمٌ 'کلام کرنا' سے اسم الفاعل مُتَکلِّمٌ 'کلام کرنے والا' اور اسم المفعول مُتَکلَّمٌ 'جس سے کلام کیاجائے'۔

## **6** اسم الظر ف:

مزید فیدافعال کے دوسرے ابواب کی طرح اس باب سے بھی اسم الظرف کا وزن اسم المفعول کاوزن ہی ہے، مثلاً تَنَفُّسٌ 'سانس لینا' سے مُتَنَفَّسٌ 'سانس لینے کی جگہ'، تَوَضُّاً' وضوکرنا' سے مُتَوَضَّاً 'وضوخانہ'۔

قرآنِ كريم سے باب تَفَعَّلَ كي چندمثالين:

- ﴿ وَمَا يَتَذَكُّو إِلَّا مَنْ يُنِيْبُ ﴿ ﴾ "اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر صرف وہی جور جوع کرتا ہے "[۴۰۹]
- ﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْمُحَرِ، قَالَ لَا قُونُهَ عَلَا فَتُقَبِّلُ مِنَ الْمُتَقِیْنَ ﴿﴾ "جب رونوں نے لَا قُتُلُنَّکَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَقِیْنَ ﴿﴾ "جب رونوں نے قربانی کی تو قبول ہوئی ایک کی ان میں سے (ہابیل کی) اور نہ قبول ہوئی دوسر کی (قابیل کی) اس (قابیل) نے کہا میں تجھے ضرور قبل کرونگا۔ اس (ہیل) نے کہا اللہ تو قبول کرتا ہے پر ہیزگاروں ہی سے "[22:3]
- ﴿ أَفَلا َ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْانَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ ﴾ '' پِس كيالوگ غور نہيں كرتے قرآن ميں يا ولوں پر اُن كے ( كفرونفاق كے ) قفل لگ رہے ہيں' [۲۲:۲۷]
- ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۞ ''یقیناً نصیحت تووہی قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہوں'[۱۹:۱۳]
- ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
   ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
   ﴿رَبَّنَا تَقَبَلُ مِنْ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
   ﴿رَبَّنَا تَقَبَلُ مِنْ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
- ﴿ إِذْ تَبَوَّأُ الَّذِيْنَ اتُّبعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبعُوْا وَرَأَ وُالْعَذَابَ وتَقَطَّعَتْ

فعل مزید فیه ـ ۱۹ 💝 😂 کم

بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الَّذِیْنَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُ وْا مِنَا ﴿ وَقَالَ الَّذِیْنَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَوْا مِنَا ﴿ وَقَالَ اللَّهِ وَالْحَلَى وَهُ وَلَاكُ حَمَا تَبَرُّونَ كَيْ اللَّهِ وَمِا تَعِيْكُ وَهُ لُوكَ حِنْ كَلَ يَيْرُوكَ كَيْ قَى اوروه وَكَيْ لِينَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَهُ جَهُولَ فَي عَذَابِ كُواور لُو فَ جَالِينَكُ ان كَ تعلقات، اور بول الصِّيْكُ وه جَهُولَ فَي عَذَابِ كُواور لُو فَ جَالِينَكُ ان كَ تعلقات، اور بول الصِّيْكَ وه جَهُولَ فَي عَذَابِ كُواور لُو فَ جَالَيْكُ ان كَ تعلقات، اور بول الصِّيْكَ وه جَهُولَ فَي يَيْرُوكَ كَيْ كَانُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَّالِ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَلِي عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُكُولُولُ

› ﴿ وَمَا <u>تَفَرَّقَ</u> الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ ﴾ 
''اورنہیں اختلاف میں پڑ کرمتفرق ہوئے وہ لوگ جن کودی گئ تھی کتاب مگر بعد
اس کے کہ آچکی ان کے پاس واضح دلیل' [۸:۹۸]

\$\(\exists\)

سبق نمبرا۲

#### فعل مزيد فيه

#### بابنبر۵: تَـفَاعَـلَ

یہ باب فَاعَلَ سے پہلے تَو اُلگانے سے وجود میں آتا ہے جوفعل ماضی کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مثلاً تَسَاءَ لَ 'اس نے بچھا/سوال کیا'، تَکاثَر 'اس نے دینوی منفعت میں مقابلتاً کثرت حاصل کی'۔

اس باب کی خصوصیات کے تین اہم پہلودرج ذیل ہیں:

- مشارکت: باب فاعل کی طرح اس باب میں بھی مشارکت کا عضر نمایال ہوتا ہے۔ یعنی اس باب کاتعلق اُن افعال سے ہے جن میں باہمی مشارکت پائی جائے، مثلاً تعَاوَنَ 'اس نے تعاون کیا'، تعَاوَنُوْ ا' انہوں نے آپس میں ایک دوسر سے سے تعاون کیا'، تعَساءَ لُوْ ا' انہوں نے آپس میں ایک دوسر سے سے تعاون کیا'، تساءَ لُوْ ا' انہوں نے آپس میں ایک دوسر سے سوال کیا'، تعادَفُوْ ا' وہ آپس میں متعارف ہوئے'، تَوَ اصَوْ ا' انہوں نے ایک دوسر سے کونصیحت کی'، تقابَلُوْ ا' وہ ایک دوسر سے کے بالمقابل ہوئے'، تو افقُوْ ا' وہ آپس میں متفق ہوئے'، وغیرہ۔
- (Pretended Action <u>مکاری / فریب:</u> مکاری / فریب (إِظْهَارُ مَا لَیْسَ فِی الْبَاطِنِ Pretended Action وه افعال جن کاتعلق مکروفریب سے ہوان کا اظہار بھی باب تفاعل سے ہوتا ہے، نیار ہے، نیار کا فعل حقیقت کے برعکس ہوتا ہے، مثلاً تمارَ صَن ان نے بیار ہونے کا مکر کیا'، تعَامَی اس نے اندھا ہونے کا مکر کیا'، تعَامَی اس نے اندھا ہونے کا مکر کیا'، تعَامَی وہ جھوٹارونارویا'، وغیرہ۔

146 6 4 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 146 6 14

فعل کااثر خود فاعل برلوشا: فعل کااثر خود فاعل پرلوشا (Reflexive Signification) جب اس باب سے فعل کا تعلق الله تعالی کی طرف ہوتو مشارکت کے بجائے فعل کا اثر خود فاعل پرلوشا ہے، مثلاً تبارک وہ بابرکت ہوا' یعنی بارک کی صفت خود الله تعالی کی ہے بغیر کسی شرکت کے ۔ اس طرح تعالی 'وہ باعظمت ہوا' یعنی اللہ نے خود کو قطیم ترین کیا/ بلند کیا۔

## **1** فعل ماضی کی گردان:

اس باب کے فعل ماضی کی گردان بھی عام قاعدہ پر ہے، تَسَاءَ لَ اُس نے سوال کیا سے اس کی گردان ٹیبل نمبر 18 پر دیکھیں:

ٹیبل نمبر 18 تَسَاءَ لَ سِفِعل ماضی کی گردان

| <i>ਲ</i> .      | واحد         | صيغه   |             |
|-----------------|--------------|--------|-------------|
| تَسَاءَ لُوْا   | تَسَاءَ لَ   | نذكرحى | <i>/</i> (* |
| تَسَاءَ لْنَ    | تَسَاءَ لَتْ | مؤنث 🖁 | غائب        |
| تَسَاءَ لْتُمْ  | تَسَاءَ لْتَ | نذكرحى | ئەر         |
| تَسَاءَ لْتُنَّ | تَسَاءَ لْتِ | مؤنث 🖁 | حاضر        |
| تَسَاءَ لْنَا   | تَسَاءَ لْتُ | نذكرا  | متكام       |
| نساء ننا        | نساء نب      | مؤنث   |             |

## **2** فعل مضارع:

باب تَفَاعَلَ كامضارع معروف يَتَفَاعَلُ كوزن پر ہے، مثلاً تَسَاءَ لَ سے

## **3** فعل أمرونهي:

مضارع مخاطب سے حرف مضارع كوحذف كرنے اور آخركوساكن كرنے سے فعل أمر بن جاتا ہے، مثلاً تتَعَاوَنُ سے تعَاوَنْ، تتَعَارَفْ سے تعَارَفْ، تتَسَاءَ لُ سے تعَادَفْ سے تعَاوَفْ، وغيره واور مضارع مخاطب سے پہلے 'لا' لگانے اور آخركوساكن كرنے سے فعل نهى بن جاتا ہے، مثلاً لا تتَعادَفْ، لا تتَسَاءَ لْ، لا تتَعَاوَنْ، وغيره و

#### 4 المصدر:

## **6** اسم الفاعل والمفعو ل:

اسم فاعل اوراسم مفعول کا وزن عام قاعدہ پر ہے، مثلاً تَنَاوَلٌ ہے اسم الفاعل مُتَنَاوِلٌ 'حاصل کرنے والا' اوراسم المفعول مُتَنَاوَلٌ 'جوحاصل کیاجائے'۔یا درر ہے اسم الظر ف بھی اسم المفعول ہی کے وزن پر ہوتا ہے، یعنی مُتَنَاوَلٌ ' پینچنے کی جگہ'، مثلاً لا تَتُرُکِ الْاَدْوِیَةَ فِیْ مُتَنَاوَلِ أَیْدِی الْاَطْفَالِ 'ادویات بچوں کی پینچ میں نہ رکھیں/چھوڑیں'۔

#### قرآنِ كريم سے باب تَفَاعَلَ كي چندمثالين:

- ﴿عَمَ يَتَسَآءَ لُوْنَ ﴿﴾ ''كس چيز معلق وه آپس ميں سوال كرتے ہيں'
   ( كس چيز معلق وه آپس ميں سوال كرتے ہيں'
- ﴿ وَتَعَانُوْ اعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُواى وَلاَ تَعَاوَنُوْ اعَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ ﴿ ﴾ 

  (اورآپس میں مددکیا کرونیکی اور پر ہیزگاری کے کام میں اور نہ مددکیا کروایک دوسر کے گاگناہ اور سرکشی کے کام میں "[۲:۵] اس آیت میں لا تعَاوَنُوْ الصل میں لا تَعَاوَنُوْ الصل میں لا تَعَاوَنُوْ الصل میں لا تَعَاوَنُوْ السے میں لا تَعَاوَنُوْ السے میں لا تَعَاوَنُوْ السے میں لا تَعَاوَنُوْ السے میں لا تَعَاوَنُوْ اللہ میں لا تَعَاوَنُوْ اللہ میں لا تَعَاوَنُوْ اللہ میں لا تَعَاوَنُوْ اللہ میں اللہ می
- ﴿ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْ ا ﴿ ﴾ ' (ا الوو!) اور بنا دیا ہم نے تہمیں شاخیں اور قبیلے اس لئے کہتم آپی میں ایک دوسرے کو پہنچانو''
   [۱۳:۳۹] اس آیت میں بھی لِتَعَارَفُوْ اصل میں لِتَتَعَارَفُوْ ا ہے، یہاں بھی ایک تا 'حذف ہے۔
   ایک تا 'حذف ہے۔
- ﴿ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيدِهِ الْمُلْکُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ﴾
   ''بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے' [۲۲:۱]

# فعل مزید فیه ـ ۵ کی کیک کیک (149)

- ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۞ ﴿ ''اور انہوں نے آپس میں وصیت کی حق کی اور وصیت کی صبر کی' [۳:۱۰۳]
- ﴿ أَلْهِكُمُ التَّكَاثُوُ ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِوَ ﴿ ﴿ ثَافُل كَرُومِا ہِمْ كُو

   کثرت/زیادتی کی چاہت نے یہاں تک کہتم نے دیکھ لیں قبریں/تم قبرستان

   جائیجے '[۲۰۱:۱-۲]
- ﴿ إِعْلَمُوْ النَّمَا الْحَيوٰةُ اللَّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَذِيْنَةٌ وَ<u>تَفَاخُرٌ</u> بَيْنَكُمْ وَ<u>تَكَاثُرٌ</u> فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلاَدِ ﴿ ﴾ ' ' خوب جان لوكه دنيا كى زندگى محض كھيل اور تماثا ہے اور زيبائش اور ايك دوسرے پر فخر وغرور كرنا ہے تمہارا آپس ميں ، اور ايك دوسرے پر زيادتی / كثرت جا ہنا ہے مال اور اولا دميں' [ ٢٠: ٥٠]





#### سبق نمبر٢٢

#### فعل مزيد فيه

#### بابنمبر٢: إنْفَعَلَ

یہ باب فَعَلَ سے پہلے 'اِنْ 'لگانے سے وجود میں آتا ہے، مثلاً حُسَرَ 'اُس نے توڑا' سے اِنْگَسَرَ 'وہ ٹوٹ گیا' ، قلبَ 'اُس نے بلٹا' سے اِنْقَلَبَ 'وہ بلٹ گیا' ، ایسے ہی اِنْقَطَعَ 'وہ کٹ گیا' ، اِنْفَجَرَ 'وہ پھٹ گیا/ بہہ نکلا' ، وغیرہ ۔ یادر ہے کہ اس باب میں 'اِنْ 'کا ہمزہ ، ھمز قالوصل ہے ، یعنی ماقبل سے ملنے کی صورت میں اس کا تلفظ ساقط ہو جاتا ہے ، مثلاً اِنْگسَرَ سے پہلے واؤیا فا کے آنے سے یہ وَانْگسَرَ اور فَانْگسَرَ ہوجاتا ہے۔

جيباك او پردى گئى مثالول سے واضح ہے كہ باب اِنْفَعَلَ كاتعلق افعال لازمه سے ہے، نيز اس باب ميں المعطاوعة كا ظهار پاياجا تا ہے، يعنى باب فَعَلَ كا مفعول بداس باب ميں آ كرفعل كا فاعل بن جا تا ہے، مثلاً كَسَرْثُ الْفِنْجَانُ ميں نے جائے كا پياله تو لا اُن عُور كريں اس مثال كے پہلے جمله ميں الْفِنْجَانُ على كا مفعول بہہے جبكه دوسر ہمله ميں الْفِنْجَانُ مثال كے پہلے جمله ميں الْفِنْجَانُ على كا مفعول بہہے جبكه دوسر محمله ميں الْفِنْجَانُ فعلى كا فعلى كا فاعل ہے۔ ایسے بی، فَتَحْتُ الْبَابُ ميں نے دروازہ كھولاً سے اِنْفَعَلَ الْبَابُ ميں نے دروازہ كھولاً سے اِنْفَعَلَ مطاوع ہے دروازہ كل الله على الله على الله على الله على الله على الله على كا جبكه تفعَلَ مطاوع ہے الله فعَل كا جبكه تفعَلَ مطاوع ہے باب فعَل كا جبكه تفعَل مطاوع ہے باب فعَل كا جبكه تفعَل مطاوع ہے باب فعَل كا جبكه تفعَل مطاوع ہے واند كسر باب فعَل كا جبكه تفعَل كا جبكه تفعَل مطاوع ہے باب فعَل كا جبكه تفعَل كا جبكه تفعَل مطاوع ہے باب فعَل كا جبكه تفعَل كا جبكہ تفعَل كا حبك كا حبال كا

فعل مزیط فیه ۔ ۲ اور گلاس تو ڈا اور گلاس توٹ گیا' اور کَسَّرْثُ الْکُوْبَ وَتَکَسَّرَ الْکُوْبَ وَتَکَسَّرَ الْکُوْبُ مِیں نے گلاس کوزور سے تو ڈااورو ڈکٹر کے گلڑے ہوگیا'۔

اِنْفَعَلَ فَعَلَ مَعْلَ مَا مَهِ الصَّخِدَ ہے۔ اس کا فعل مضارع یَنْفَعِلُ کے وزن پر ہے، مثلًا اِنْگَسَرَ سے یَنْگُسِرُ، اِنْھَزَمَ سے یَنْھُزِمُ، اِنْقَلَبَ سے یَنْقَلِبُ، اِنْقَطَعَ سے یَنْقَطِعُ، اِنْفَتَحَ سے یَنْفَرِثُ کھولنا'، اِنْصَرَفُ سے یَنْصَرِفُ کُھُرنا'۔

يَنْقَطِعُ، إِنْفَتَحَ سِيَنْفَتِحُ كُولنا ،إِنْصَرَفَ سِينْصَرِفُ كَرَاراً وَلَا وَلِي الْفَعِلْ ہِداس باب كافعل اُ مركبى عام قاعد ه پر ہے۔ اس باب كافعل اُ مركبى عام قاعد ه پر ہے۔ اس باب ميں بھی حرفِ مضارع كوحذف كر كے اس كی جگه همزة الوصل مسور لا يا جا تا ہے كيونكه حرفِ مضارع كوحذف كرنے كے بعد فعل كا پبلاح ف ساكن ده جا تا ہے جس كا تلفظ في بيل عاصلتا ، مثلاً يَنْكَسِرُ سے إِنْكَسِرُ " تو تو لُورْ ، يَنْقَلِمُ سے إِنْقَلِمُ سے اِنْقَلِمُ سے اِنْقِلِمُ سے اِنْقَلِمُ سے اِنْقِلْمُ سے اِنْقَلِمُ سے اِنْقَلِمُ سے اِنْقَلِمُ سے اِنْقِلْمُ سے اِنْقِلِمُ سے اِنْقِلْمُ سے اِنْقِلِمُ سے اِنْقِلِمُ سے اِنْقِلْمُ سے اِنْقِلْمِ سے اِنْقِلْمُ سے اِنْقِلْمُ سے اِنْقِلْمُ سے اِنْقِلْمُ سے اِنْقِلْمُ سے اِنْقِلْمُ سے اِنْقِلْمِ سے اِنْقِلْمُ سے اِنْق

اس باب سے فعل نہی بھی عام قاعدہ پر بنتا ہے، یعنی مضارع مخاطب کے صیغہ سے پہلے 'لا'لگانے اور آخری حرف کوساکن کرنے سے فعل نہی بن جاتا ہے، مثلاً تَنْتَظِوْ ' توانتظار نہ کر'۔

اس باب سے المصدر كا وزن إنْفِعَالٌ ہے، مثلًا إنْقَلَبَ-يَنْقَلِبُ سے الْفِلَابُ الْفَلَبَ الْفَكَسَرَ-يَنْكَسِرُ الْفَلِابُ الْفَكَسَرَ-يَنْكَسِرُ لِيَفْجُورُ سے اِنْفِجَارٌ 'وهاكه، اِنْكَسَرَ-يَنْكَسِرُ سے اِنْفِجَارٌ 'وهاكه، اِنْكَسَرَ-يَنْكَسِرُ سے اِنْكِسَارٌ 'لُوٹُنَا'

# فعل مزید فیه ـ ۲

باب إنْفَعَال كِ مشتق افعال واساكے اوز ان پر ايك نظر:

فعل ماضى إنْقلَبَ إنْتَظَرَ إِنْصَرَفُ فعل ماضى ينْقلِبُ يَنْتَظِرُ يَنْصَرِفُ فعل مضارع يَنْقلِبُ إِنْتَظِرْ إِنْصَرِفْ فعل أمر إنْقلِبْ لاتَنْتَظِرْ لاتَنْصَرِفْ فعل نهى لاتَنْقلِبْ لاتَنْتَظِرْ لاتَنْصَرِفْ أَسم فاعل مُنْقلِبٌ مُنْتَظِرٌ مُنْصَرِفٌ طرف زمان ومكان مُنْقلَبٌ مُنْتَظرٌ مُنْصَرِفٌ طرف زمان ومكان مُنْقلَبٌ مُنْتَظرٌ – مصدر إنْقِلابٌ إنْتِظَارٌ إنْصِرَافٌ مصدر إنْقِلابٌ إنْتِظَارٌ إنْصِرَافٌ مصدر

قرآنِ كريم سے باب انفعل كى چندمثاليں:

- ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿ ﴾ "جب آسان يهي جائے گا اور جب ستار حجمر جائيں گے '[۲-۱:۸۲]
- ﴿ ثُمَّ انْصَرَفُوْ اصَرَفَ اللهُ قُلُوْ بَهُمْ بِأَنَّهُمْ قُوْمٌ لاَ يَفْقَهُوْنَ ﴿ ﴾ ''اس كيعدوه پھر گئے (تو) پھيرديا الله نے اُن كے دِلوں كو يُونكه وه السے لوگ بيں كيم تهين ركھتے '' [9: 172]
- ﴿ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ ''پِس پِهوٹ پڑے اس سے بارہ چشئ' [۲۰:۲]
- ﴿ فُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ اللَّيْکَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ﴿ فَالْمَاكَامُ اوروهُ صَلَى عَرِي طرف نَكَاه ناكامُ اوروهُ صَلَى مَوْنَى مُولَى مُولِى مُولَى مُولَى مُولَى مُولَى مُولَى مُولَى مُولَى مُولِى مُولَى مُولَى مُولَى مُولَى مُولَى مُولَى مُولَى مُولَى مُولَى مُولِى مُولِى مُولِى مُولَى مُولِى مُولَى مُولَى مُولَى مُولَى مُولَى مُ
  - ﴿ فَانْطَلَقُوْ ا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ﴿ ﴾ " في وهسب چل دي اور وه چيكے ہے



آپس میں باتیں کررہے تھے'[۲۳:۹۸]

﴿إِذَ انْبَعَثَ أَشْقَلْها ﴿ " جب أَثْه كُمْ ا هوا ان مين اس كا برا بد بخت ' على الله ع



فعل مزید فیه ـ ۲۵ کیک می ایسان می ایسان

سبق نمبر٢٢

#### فعل مزید فیه

بابنمبر2: إفْتَعَلَ

یہ باب فَعَلَ کے فاکلہ سے پہلے الف کسورہ لگانے، اور فاکلہ کوساکن کرنے کے بعد تا مفتوحہ کے اضافہ سے وجود میں آتا ہے۔ اس طرح فعل سے اِفْتَعَلَّ فعل ماضی کا پہلاصیغہ بن جاتا ہے، مثلاً جَمَع 'اس نے جمع کیا' سے اِجْتَمَع 'وہ جمع ہوا، وہ اکٹھا ہوا'، ککسب 'اس نے حاصل کیا' سے اِحْتَسَب 'اس نے کمایا'، سَمِع 'اس نے سنا' سے اِسْتَمَع ُاس نے اجتناب سنا' سے اِسْتَمَع ُاس نے اجتناب کیا' ،اِحْتَلُف 'اس نے اجتناب کیا' ،اِحْتَلُف 'اس نے اختلاف کیا' وغیرہ۔

باب اِفْتَعَلَ مطاوعہ ہے باب فَعَلَ کالیکن بعض او قات اس میں مشارکت کا عضر بھی پایا جاتا ہے، مثلًا اِفْتَدَلُ 'باہم قُل کرنا'، اِسْتَبَقَ 'باہم سبقت لے جانا'، اِسْتَدَکُ 'باہم شریک ہونا' وغیرہ۔ باب اِفْتَعَلَ کی خاصیات میں بعض او قات تضرف (ماخذ کو حاصل کرنے کی کوشش) کا عضر بھی پایا جاتا ہے، مثلًا اِسَتَمَعَ الْقُرْ آنَ 'اس نے حاصل کرنے کی کوشش کرے فضیات حاصل کی'۔ قرآن کان لگا کرسنا'، اِکْدَسَبَ الْفَصْلُ اُس نے کوشش کرے فضیات حاصل کی'۔

باب اِفْتَعَلَ كَا بَمْرَهِ اكْثَرَ حَذَف بُو جَاتًا ہے جَبِ اس سے پہلے همزة الإستفهام آئ، مثلًا اِنْتَظَوْتَنِيْ 'تو نے میراا تظارکیا'۔ اگراس جملہ سے پہلے همزة الإستفهام آجائے توبی اَلْنَتَظُوْتَنِیْ 'کیا تو نے میراا تظارکیا؟' کے بجائے اُنْتَظُوْتَنِیْ بُوگا۔ قرآنِ کریم میں ہے: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتُ عَلَى الْبَنِیْنَ ﴾ ''کیا انتظارتی عَلَى الْبَنِیْنَ ﴾ ''کیا

بعض اوقات باب اِفْتَعَلَ کی اضافی تا میں چند ایک تبدیلیاں آتی ہیں جن کا بیان درج ذیل ہے:

- آ اگراس فعل کا پہلاکلمہ د، ذ، زہوتو بہاضافی تا، دال میں تبدیل ہوجا تا ہے، مثلاً دَعَا 'پُولرنا' سے اِدْتَعَی کے بجائے اِدَّعَی 'حق جَانا'، ذَکَرَ سے اِدْتَکَرَ کے بجائے اِدَّکَر کے بجائے اِدَّکَر 'یاد دھانی' اور زَادَ سے اِدْتَادَ کے بجائے اِدْدَادَ 'زیادہ ہونا' ہو حائے گا۔
- 2 اگراس فعل کا پہلاکلہ ص، ض، ط، ظہوتو باب اِفْتَعَلَ کی اضافی تا، طامیں تبدیل ہوجاتی ہے، مثلاً صَبَوَ سے اِصْتَبَوَ کے بجائے اِصْطَبَرَ 'صبر کرنا'، صَفَی سے اِصْتَفَی کے بجائے اِصْطَفَی 'چن لینا، پیند کرنا'، ضَرَّ سے اِضْتَرَّ کے بجائے اِضْطَرَّ 'ضرر پہنچنا'، طَلَعَ سے اِطْتَلَعَ کے بجائے اِطَّلَعَ مطلع ہونا' اور ظَلَمْ ظلم کرنا' سے اِطْتَلَمَ کے بجائے اِطَّلَمَ ہوگا۔
- آگراس فعل کا پہلاکلمہ واؤہ وتویہ باب اِفْتَعَلَ کی اضافی تا میں مذم ہوجاتا ہے، مثلاً وَصَلَ 'پہنچنا' ہے اَوْتَصَلَ کے بجائے اِتَّصَلَ رابط'، وَقَی ہے اَوْتَقَی کے بجائے اِتَّقَی ُ ڈرنا، پچنا' ہوگا۔

باب اِفْتَعَلَ سِ فَعَلَ مضارع كاوزن يَفْتَعِلُ ہے، مثلًا اِسْتَمَعَ سِ يَسْتَمِعُ وه غور سے سنتا ہے اُ سِنے گا'، اِحْتَمَلَ سے يَحْتَمِلُ اللهانا، انديشه مونا'، اِجْتَمَعَ سے يَحْتَمِعُ ' بِجَعَ مونا، اللها كرنا'، اِطَّلَعَ سے يَطَّلِعُ 'جَمانكنا، مطلع مونا'، اِجْتَنَبَ سے يَجْتَنِبُ ' اِجْتَنا بِ كرنا، اَرْمِز كرنا'، اِخْتَلَفَ سے يَخْتَلِفُ اخْتَلَاف كرنا'، اِسْتَبَقَ سے يَجْتَنِبُ ' اِجْتَنا بِ كرنا، اَرْمِز كرنا'، اِخْتَلَفَ سے يَخْتَلِفُ اَخْتَلَاف كرنا'، اِسْتَبَقَ سے

فعل مزيد فيه - من الشَّتُوك بي شَنْ اللَّهُ مَنْ بِهِ مَنْ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

اس باب سے فعل أمر کے لئے حرف مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ ہمزہ مسور لایا جاتا ہے اور آخر کوساکن کر دیا جاتا ہے، جبکہ فعل نہی کیلئے مضارع مخاطب سے پہلے 'لا' آتا ہے اور آخری حرف ساکن ہوجاتا ہے، مثلاً یَسْتَمِعُ سے اِسْتَمِعُ 'تو غور سے نہ' ، یَدْتَسِمُ سے اِبْتَسِمْ تو مسکرا'، لا تَبْتَسِمْ تو مسکرا'، یَشْتُوکُ سے اِشْتَوکُ 'تو شریک ہو، لا تَشْتُوکُ 'تو شریک نہ ہو، میں مسکرا'، یَشْتُوکُ سے اِشْتُوکُ نے اِشْتُوکُ 'تو شریک ہو، لا تَشْتُوکُ نے اُنہ نہ ہو، یہ یہ ہو، کا تَشْتُوکُ نے اِنْتُلِفُ نواختلاف نہ کر'، وغیرہ۔

اس باب سے المصدر كا وزن اِفْتِعَالٌ ہے، مثلًا اِنْتَظَرَ بَيْنَظِرُ سے اِنْتِظَارٌ اِنْتَظَرَ رَيْنَتَظِرُ سے اِنْتِظَارٌ اِنْتَظَار كرنا'، اِحْتَمَعَ بَحْتَمِعُ سے اِحْتِسَابٌ' كمانا'، اِحْتَمَعَ بَحْتَمِعُ سے اِجْتِمَاعٌ 'جُعْ ہُونا'، اِلْتَزَمَ سے اِلْتِزَامٌ 'چِمْنا'، اِحْتَمَلُ سے اِخْتِمَانٌ 'اندیشہ ہونا'، اِحْتِمَانٌ 'اندیشہ ہونا'، اِحْتَمَلُ سے اِحْتِمَالٌ 'اندیشہ ہونا'، اِطَّلَعَ سے اِحْتِمَالٌ 'اندیشہ ہونا'، اِطَّلَعَ سے اِحْتِمَالٌ 'اندیشہ ہونا'، اِطَّلَعَ سے اِحْتِمَالٌ 'اندیشہ ہونا'،

اس باب سے بھی عام قاعدہ کے مطابق اسم الفاعل کا وزن مُفْتَعِلُ اور اسم الفاعل کا وزن مُفْتَعِلُ اور اسم المفعول کا وزن مُفْتَعِلُ اور اسم المفعول کا وزن مُفْتَعَلُ ہے، مثلًا إِمْتَحَنَ – يَمْتَحِنُ سے مُمْتَحِنُ امْتَحان دینے والا 'مُنْتَظِرٌ' 'انتظار کیا اور مُنْتَظَرٌ' جس کا انتظار کیا جائے۔

اسم الظر ف،ظرفِ زمان ومكان،كاوزن اسم مفعول كاوزن بى ہے، يعنى مُفْتَعَلَّ مثلًا مُجْتَمَعٌ رجمع ہونے كى جگه انتظار كاوقت، مثلًا مُجْتَمَعٌ رجمع ہونے كى جگه انتظار كاوقت، الْمُلْتَزَمٌ وَجِمْتُنَى كَا جَلَهُ (ملتزم خانه كعبه كے اس حصه كوكها جاتا ہے جو چرِ اسود اور درواز ہ

کےدرمیان واقع ہے۔اس مقام سے چٹنااور دعاکرناسنت رسول اللہ ہے۔) قرآن کریم سے باب اِفْتَعَلَ کی چندمثالیں:

- ﴿ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْ ا فِي الْكِتَابِ لَفِيْ شِقَاقِ بَعِيْدٍ ﴿ ﴾ "اور يقيناً جنهول نے اختلاف كيا كتاب ميں يقيناً جاپڑ ے ضدميں بہت دور" [٢:٢ كا]
- ﴿ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوْجٍ مِنْ سِبِيْلٍ ﴿ ﴾ ''( كفار كہيں
   گے) پُس ہم نے اقرار كرليا اپنے گنا ہوں كا، پُس كيا نَظْنے كى بھى كوئى راہ ہے؟''
   [-47:11]
- ﴿ وَالَّذِيْنَ يُوْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا الْكَتَسَبُوْ فَقَدِ الْحَتَمَلُوْ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا الْكَتَسَبُوْ فَقَدِ الْحَتَمَلُوْ الْمُؤْمِنَا وَإِثْمًا مُبِيْنًا ﴿ ﴾ ''اور جولوگ ایذا پہنچاتے ہیں مؤمن مردون اور مؤمن عور توں کو بغیر کسی قصور کے جوان سے سرز دہوا ہو، تو وہ اپنے سر لیتے ہیں بہتان اور گناہ صرتے''[۵۸:۳۳]
- ﴿ فَاجْتَنِبُوْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْ ا قَوْلِ الزُّوْرِ ﴿ ﴾ ''لِيل بَيْتِ رَبُونا يا كَل سِينَةُ لَ كَا الرَّانِ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا يَكِينَ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
- ﴿ وَاعْتَصِمُوْ اللَّهِ جَمِيْعًا وَ لا تَفَرَّ قُوْ ا﴾ "اور مضبوط پکڑوری الله
   کی (القرآن) سبل کراور تفرقه نه ڈالو' [۱۰۳:۳]
- ﴿ قُلْ أُوْحِى إِلَيَّ إِنَّهُ السَّتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوْ الِنَّا سَمِعْنَا قُرْ آنًا عَجَبًا ﴿ ﴾ '' كهد دیجئے كه وحی كيا گياميری طرف كه سنا ایک گروه نے دِنوں میں سے پس وہ كہنے لگے كہ ہم نے سنا قرآن عجیب' [۲۷:1]
- ﴿فَاعْبُدْهُ و اَصْطَبِرْ لِعِبَا دَتِهِ ﴾ ''پس عبادت یجیئے اس کی اور قائم رہیے اس
   کی عبادت کے لئے''[۹۵:۱۹]

158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6 - 158 6

- ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اصْطُورْتُمْ إِلَيْهِ ﴿ ﴾ ''اوروه واضح كر چكاتهارے لئے جواس نے حرام كيا تم پر مگر جوتم مجبور ہوجاؤاس كے كھانے پر''[۲:۱۹:۱]
- ﴿ الْقَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿ ﴿ ﴿ ثَرْيَبِ آ كُنْ الْحُرْى (قيامت كَلَى ) اور پيك گياچاند'[۵۴:]
- ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْحُتَسَبَتْ ﴾ "اس ك لئے ہے (انعام) جو
   نیک عمل کیااس نے اوراُسی پر ہے (وبال) جو براعمل کیا اُس نے "[۲۸۲:۲]

#### 

فعل مزید فیه ۱۵۹ کی ایک مزید فیه ایک مزید فیه ایک مزید فیه ایک مزید فیه ایک مزید ایک مزید

#### فعل مزید فیه

بابنمبر٨: اِسْتَفْعَلَ

یہ باب ف-ع-ل سے پہلے 'اِسْتَ 'لگانے سے وجود میں آتا ہے۔ اور باب
اِسْتَفْعَلَ کی خصوصیات میں طلب کرنے اچاہے کا مفہوم نمایاں ہوتا ہے، مثلاً
اِسْتَنْصَرَ 'اُس نے مدد چاہی 'اِسْتَوْزَقَ 'اُس نے رزق طلب کیا 'اِسْتَطْعَمَ 'اُس
نے کھانا طلب کیا 'اِسْتَغْفَر 'اُس نے مغفرت طلب کی 'اِسْتَیْقَظَ 'وہ بیدار ہوا'،
اِسْتَاٰذُذَنَ 'اُس نے اجازت طلب کی 'اِسْتَبْشَر 'اُس نے بثارت پائی 'اِسْتَسْخَوَ 'اُس نے بثارت پائی 'اِسْتَسْخَو 'اُس نے تمسخر کیا الله اور ایک الله کی 'اِسْتَشْهَدَ 'اُس نے شہادت اور ایک طلب کی 'اُستَحْبَر 'اس نے ناحق تکبر کیا / بڑا بنتا چاہا 'اِسْتَعَاذَ 'اس نے پناہ چاہی ،اِسْتَنْگَفَ 'اس نے عارمحسوس کی 'اِسْتَسْلَمَ 'اس نے اطاعت کی 'اِسْتَقْبَلُ 'اس نے استقبال کیا 'وغیرہ۔

اِن مثالوں کا تعلق فعل ماضی کے پہلے صیغہ، یعنی واحد مذکر غائب سے ہے، اور اس کی گر دان عام قاعد ہ پر ہے۔مثال کے لئے ٹیبل نمبر 19 دیکھیں:

يادر بي باب إسْتَفْعَالَ كَلْ بَمْر ه، همزة الوصل بـ



## ٹیبل نمبر19 باب اِسْتَفْعَلَ سے فعل ماضی کی گردان

| <i>ਣ</i> ?.      | واحد            | بغه       | ص           |
|------------------|-----------------|-----------|-------------|
| ٳڛ۠ؾؘۼ۠ڣؘۯؙۅ۠ٵ   | اِسْتَغْفَرَ    | نذكراحي   | <b>7</b> (5 |
| ٳڛ۠ؾؘۼ۠ڣؘڕ۠ڹؘ    | ٳڛ۠ؾؘۼ۠ۿؘڔؘؘۛۛۛ | مؤنث 🖁    | غائب        |
| ٳڛۛؾؘۼ۠ڡؘٛۯؾؙؠ   | اِسْتَغْفَرْتَ  | نذكراحي   | <b>.</b>    |
| ٳڛۛؾۘۼ۠ڡؘٛڒۛؾؙڹۜ | ٳڛ۠ؾۘۼ۠ڡؘؘۯؾؚ   | مؤنث 🖁    | حاضر        |
| ٳڛ۠ؾؘۼ۠ڡؘؙۯۨڹؘٵ  | ٳڛ۠ؾؘۼ۠ڡؘؘۯڽ    | مذكر/مؤنث | متكام       |

باب اِسْتَفْعَلَ سے فعل مضارع کا وزن یَسْتَفْعِلُ ہے، مثلًا اِسْتَبْدَلَ سے یَسْتَبْدِلُ 'تبدیلی چاہنا'، یَسْتَنْصِرُ 'وہ مدد چاہتا ہے/ چاہے گا'، یَسْتَرْذِقْ 'وہ رزق طلب کرتا ہے/ کرے گا'، یَسْتَغْفِرُ 'وہ مغفرت/ بخشش چاہتا ہے/ چاہے گا'، یَسْتَغْفِرُ 'وہ مغفرت/ بخشش چاہتا ہے/ چاہے گا'، یَسْتَغْفِرُ ' یَسْتَغِیْدُ، یَسْتَسْجِرُ ، یَسْتَنْقِظُ ، یَسْتَنْکِفُ ، یَسْتَبْشِرُ ، یَسْتَنْقِظُ ، یَسْتَنْکِفُ ، وغیرہ ۔ اِس باب سے عل مضارع کی گردان کی مثال ٹیبل نمبر 20 پر ہے۔

## ٹیبل نمبر 20 باپ اسْتَفْعَلَ سِے فعل مضارع کی گردان

| <i>z</i> ?.      | واحد             | صيغه      |       |
|------------------|------------------|-----------|-------|
| يَسْتَغْفِرُوْنَ | يَسْتَغْفِرُ     | نذكرح     | /I*.  |
| يَسْتَغْفِرْنَ   | تَسْتَغْفِرُ     | موَنث ٢   | غائب  |
| تَسْتَغْفِرُوْنَ | تَسْتَغْفِرُ     | نذكرحى    | اھ    |
| تَسْتَغْفِرْنَ   | تَسْتَغْفِرِيْنَ | مؤنث 🖁    | حاضر  |
| نَسْتَغْفِرُ     | ٱسْتَغْفِرُ      | مذكر/مؤنث | متكلم |

فعل مزید فیه ۱ م

اس باب سے فعل أمر كا وزن إسْتَفْعِلْ ہے، مثلاً إسْتَنْصِوْ 'تو مدوطلب كر'، اِسْتَوْذِقْ 'تو رزق طلب كر'، اِسْتَغْفِوْ 'تو مغفرت طلب كر'، اِسْتَغْفِر 'تو بناه ما نگ'، اِسْتَشْهِدْ 'تو شهادت طلب كر'، اِسْتَأْذِنْ تواجازت طلب كر'، وغيره۔

فعل أمرحاضر کے واحداور جمع کے صرف حیار ہی صینے ہیں،مثلاً

واحد مذكر: إِسْتَغْفِوْ 'تُومغفرت طلب كر'

جع زكر: إسْتَغْفِرُوْا ُ ثَمُ اسْتَغْفَار كَرُوْ

واحدمؤنث: إسْتغْفِرِيْ 'تواستغفاركر'

جَعْ مُوَنَّت: إِسْتَغْفِرْنَ 'تَمُ اسْتَغْفَار كَرُو

فعل نہی کے لئے عام قاعدہ کے مطابق مضارع مخاطب کے صیغہ سے پہلے 'لا' لگایاجا تا ہے، مثلًا لا تَسْتَكْبِوْ ' تو تكبرنه كر'، لا تَسْتَنْكِفْ ' تو عارنه كر'، وغيره۔

اس باب سے مصدر کا وزن اِسْتِفْعَالٌ ہے، مثلاً اِسْتِغْفَارٌ معْفرت طلب کرنا'، اِسْتِغْفَارٌ معْفرت طلب کرنا'، اِسْتِقْبَالٌ 'استقبال کرنا'، اِسْتِطْعَامٌ 'کھانا طلب کرنا'، اِسْتِنْصَارٌ 'مدوطلب کرنا'، اِسْتِیْدَانٌ 'اجازت لینا'، اِسْتِکْبَارٌ 'ناحق تکبر کرنا'، وغیرہ۔

اس باب سے بھی عام قاعدہ کے مطابق اسم الفاعل کا وزن مُفْعِلُ اور اسم المفعول کا وزن مُفْعِلُ اور اسم المفعول کا وزن مُفْعَلُ ہے، مثلاً مُسْتَغْفِرٌ 'استغفار کرنے والا اور مُسْتَغْفَرُ جس سے بخشش مانگی جائے'، مُسْتَنْصِرُ ' مرکز نے والا اور مُسْتَنْصَرٌ ' جس کی مدد کی جائے'، مُسْتَنْشِرٌ ' بثارت دینے والا اور مُسْتَنْشَرٌ ' بثارت لینے والا'، وغیرہ۔

اس باب سے بھی عام قاعدہ کے مطابق اسم ظرف کا وزن وہی ہے جواسم المفعول کا ہے، یعنی مُفْعَلٌ، مثلاً یَسْتَقْبِلُ سے مُسْتَقْبَلُ' آئندہ زمانہ/مستقبل، یَسْتَشْفِیْ علاج کرانا'سے مُسْتَشْفَی ہسپتال، وغیرہ۔

# 162 6 مزید فیله ۱۵۰ می اور ۱۵۰ می

قرآنِ كريم سے باب إستَفْعَلَ كي چندمثالين:

- ﴿قَالَ أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِیْ هُوَ أَدْنَی بِالَّذِیْ هُوَ خَیْرٌ ﴿﴾ ''اس نے (موسی علیہ السلام نے کہا) کیاتم لینا چاہتے ہوائس کو جواد نی ہے بدلے میں اُس کے جو بہتر ہے؟'[۲:۲]
- ﴿واسْتَشْهِدُوْ الشَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴿ ''اور بنالياكرو دو گواه اپنے مردول میں ہے' [۲۸۲:۲]
- ﴿ فَاسْتَبْشِرُوْ الْبِينْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهِ ﴿ ﴾ '' پُس خوش ہو جاؤتم اپنے اسسودے پر جو کیاتم نے اللہ سے' [٩:١١١]
- ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿ ﴾ ''اورآراسته كردياتها أن كے لئے شيطان نے أن ك (برے) عملوں كو پس أس نے روك دیا أن كوراهِ (حق) سے حالانكہ وہ تھے بڑے ہوشیار/بصیرت والے''[۳۸:۲۹]
- ﴿ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿ ﴾ "لَكَ (اللَّ جَهُم) وه سب كسب
   آج فرمانبرداربن گئے"[۲۲:۳۷]
- ﴿إِنَّهُمْ كَانُوْ الإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿﴾ ''يقيناً وه ايست تصليح كراج إلى اللهُ عَبِينَ وَ الله عَلَى الله عَبِينَ الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- ﴿اِسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَأَبُواْ اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا ﴾ ''اُن دونوں نے کھانا ما نگائستی
   والوں سے پس انہوں نے انکار کیا اُن کومہمان رکھنے سے' [۸۱:۷۷]
- ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ أَو اللَّهُ كَانَ تَوَّا ابًا ﴿ ﴾ '' لِي السِّح كَيْجَ

فعل مزید فیه ـ ۱۵ (163)

ساتھ حمد کے اپنے رب کی اور بخشش مانگئے اُس سے یقیناً وہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا ہے'[ ۱۰ ا: ۳]

﴿ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿ ﴾ ﴿ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿ ﴾ ''اور جوبھی عاركر ہاس اللہ كی بندگی سے اور تكبركر ہووہ جمع كرے گا اُن سب كوايينياس'' [۲:۲۵]

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ اللهِ اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ اللهِ الْعَلِيْمُ ﴿ وَالرَّارَ نَ لَكَ آ كِ وَشَيطان عَهُ وَلَى وسوسة قَيناه ما تَكَ الله كَلَ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

**⊕⊕⊕** 

#### سبق نمبر۲۵

#### فعل مزید فیه

## بابنمبر٩/٠١: إفْعَلَّ / إفْعَالَّ

باب اِفْعَلَّ ف-ع-ل سے پہلے ہمزہ کسورہ لگانے اور تیسرے کلمہ کومشدد کرنے سے وجود میں آتا ہے، اور خصوصیات کے اعتبار سے یہ باب رنگ، حلیہ یا جسمانی عیوب سے متعلق ہے، مثلاً فعل ماضی کے پہلے صیغہ بیکض سے اِبْیَضٌ سفید ہونا'، سَوِ دَسے اِسْوَ دُسے اِسْوَ ہونا'، حَضِرَ سے اِحْضَرَّ نے اِحْضَرَّ سے اِحْفَر ہونا'، حَمِر سے اِحْمَر "لال/ سرخ ہونا'، عَوِ جَسے اِعْوَ جَ 'کرا/ ٹیر ا ہونا'، وغیرہ ۔ باب اِفْعَل کا ہمزہ ہمیشہ همزة الوصل ہوتا ہے۔

رنگ اورجسمانی عیوب سے متعلقه اسماء الصفة کے اوزان بھی درج ذیل ہیں:

| <u>002022002</u> |            | •    | <u>,                                      </u> |
|------------------|------------|------|------------------------------------------------|
| فُعْلٌ           | فُعْلآءُ   |      | ٱفْعَلُ                                        |
| (جمع مذکر/مؤنث)  | (واحدمؤنث) | معنی | (واحدمذكر)                                     |
| بِيْضٌ (بُيْضٌ)  | بَيْضَآءُ  | سفير | ٱبْيَضُ                                        |
| سُوْدٌ           | سَوْدَآءُ  | سياه | اَسْوَ دُ                                      |
| خُضْرٌ           | خَضْرَآءُ  | سبز  | ٱخْضَرُ                                        |
| حُمْرٌ           | حَمْرَآءُ  | سرخ  | ٱحْمَرُ                                        |
| صُفْرٌ           | صَفْرَآءُ  | زرد  | اَصْفَرُ                                       |
| زُرْ <b>قُ</b>   | زَرْقَآءُ  | نيلا | ٱزْرَقُ                                        |

| صُمْ   | صَمَّآءُ  | بهرا   | اَصَهُ (اَصْمَهُ)  |
|--------|-----------|--------|--------------------|
| بُكُمُ | بَكْمَآءُ | گونگا  | ٱبْكَمُ            |
| عُمْی  | عَمْيَآءُ | اندها  | اَعْمٰی (اَعْمَیٰ) |
| عُوْجٌ | عَوْجَآءُ | لننكرا | اَعْرَجُ           |

اس باب کے فعل ماضی کے پہلے صیغہ کا وزن اِفْعَلَّ ہے جبکہ اس کے مضارع کا وزن یَفْعَلُّ اور مصدر کا وزن اِفْعِلالٌ ہے، مثلاً:

| معنی              | المصدد       | فعل مضارع  | فعل ماضی  |
|-------------------|--------------|------------|-----------|
| اوزان             | ٳڣ۠ۼؚڶٲڶٞ    | يَفْعَلَّ  | اِفْعَلَّ |
| سفید/روش ہونا     | ٳڹ۠ۑٟڞؘٵڞٞ   | يَبْيَضَّ  | ٳڹ۠ؽؘڞۘٞ  |
| سیاه/ پریشان هونا | ٳڛٛۅؚۮؘٲڎٞ   | يَسْوَدَّ  | ٳڛ۠ۅؘڎۜ   |
| سرسبزهونا         | ٳڂ۠ۻؚۅؘٲڒٞ   | يَخْضَرَّ  | ٳڂ۠ڞؘڗۘ   |
| زردهوجانا         | ٳڞ۠ڣؚڕؘٲڗٞ   | يَصْفَرَّ  | ٳڞ۠ڣؘڗۘ   |
| كبر الرثير اهونا  | ٳڠۅؘؘؚؚۘۘٵجٞ | يَعْوَ جَّ | اِعْوَجَّ |
| سُرخ ہونا         | ٳڂڡؚۯٲڒٞ     | يَحْمَرَّ  | ٳڂٛڡؘڗۘ   |

باب افْعَلَّ سے اسم الفاعل اور اسم المفعول دونوں کا وزن مُفْعَلُّ ہے کیونکہ اِس باب کا تعلق فعل لازم سے ہے، مثلاً مُحْمَدٌ 'سرخ کیا ہوا'، مُصْفَدٌ 'زرد کیا ہونا'، مُخْصَدٌ 'سبز کیا ہوا'، مُسْوَدُّ سیاہ کیا ہوا'، وغیرہ۔

# فعل مزيد فيه بابنمبر ١٠ افْعَالَ ؛

اس باب کی خصوصیات باب اِفْعَلَّ جیسی ہی ہیں البتہ باب اِفْعَالَ میں زیادہ مبالغہ پایاجا تا ہے۔اس باب سے قرآن کریم میں صرف ایک لفظ ﴿مُدَهَا مَّتَانِ ﴿ ﴾

166 6 1./9 - dig = 1./9 - dig =

''دوانټائی سرسبز باغ''[۷۴:۵۵] آیا ہے، جواسم الفاعل واسم المفعول تثنیه مؤنث کا صیغہ ہے۔اس کا واحد مُدْهَآمَّةً ہے۔

باب إفْعَآلَ سے فعل مضارع كا وزن يَفْعَآلُ اور مصدر كا وزن إفْعِيْلاَلُ ہے، مثلاً إِدْهَآهُ 'وه گهراسبر ہوتا ہے/ ہور ہا ہے/ ہوگا سے مثلاً إِدْهَآهُ 'وه گهراسبر ہوتا ہے/ ہور ہا ہے/ ہوگا سے اِدْهِيْمَامٌ 'گهراسبر ہونا '۔اس فعل مزید كا ثلاثی مادہ د-ھ-م ہے۔اور بير باب سَمِعَ سے ہے، یعنی دَهِمَ – يَدْهَمُ – دَهْمٌ / دَهْمَةُ سياه ہونا '۔

#### قرآنِ كريم سے إن ابواب كى چند مثاليں:

- ﴾ ﴿ وَامَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴿ ﴾ 
  ''اور رہے وہ لوگ كهروثن ہونگے جن كے چبرے سووہ الله كى رحمت ميں ہونگے وہ اس ميں ہميشهر ہيں گے' [۳: ١٠٠]
- ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيْمُ ﴿ ﴾ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُو بَا تَا بِاسَ كَا چَرِه سِاهِ اوروغُم مِيں كُرُ هِ تاريخُ [٨:١٦]
- ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴿ ﴾ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْآرْضُ مُخْضَرَّةً ﴿ ﴾ 
  ''كيانهيں ديكھا تونے كه الله بى نے نازل كيا آسان سے پانی كه ہوجاتی ہے اس سے زميں سرسبز'' ٢٣:٢٢]

﴿ صُمِّمٌ بُكُمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَوْجِعُوْنَ ﴿ ﴿ ثَبِیرِ بِیل اللَّهِ عَیْنَ اللَّهِ عَمْیٌ فَهُمْ لا یَوْجِعُوْنَ ﴿ ثَالِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا ع

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴿ ﴾ "اور کھا وَاور بیو جب تک کہ صاف ظاہر ہو جائے تہمارے لئے دھاری سفید دھاری سیاہ سے فجر کے وقت "[۲:۱۸2]

﴿أَسْلُكُ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءِ ﴿﴾
 'ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں وہ نکل آئے گا سفید چیکتا ہوا بغیر کسی روگ
 ک'[۳۲:۲۸]

﴿ وَمِنْ دُوْنِهِ مَا جَنَّتَانِ ﴿ فَبِأَى الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴿ ﴾ ﴿ وَمِنْ دُوْنِهِ مَا جَنَّتَانِ ﴿ فَهِ اللَّهِ وَبَكُمَ لَهُ الْآءِ رَبِكُمْ مُ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



#### سبق نمبر٢٦

#### عربی افعال کی تنظیم

#### **CLASSIFICATION**

ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی افعال کے مادہ حروف کی نشاندہی کے لئے ف-ع-ل کا پیانہ حوالہ (reference) کے طور پر استعال ہوتا ہے، یعنی مادہ کے پہلے حرف کو فا کلمہ سے ، دوسر کے وعین کلمہ سے اور تیسر بحرف کو لام کلمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سبق میں ہمیں یہ بھینا ہے کہ نظیم (classification) کے نقطہ نظر سے عربی افعال چارا نواع میں منقسم ہیں جو درج ذیل عنوانات سے تعبیر کیے جاتے ہیں:

- ① الفعل السالم / الصحيح
  - 2 الفعل المعتل
  - ③ الفعل المهموز
  - ④ الفعل المضعّف

ان میں سے پہلی دوانواع کی تشریح اس سبق میں جبکہ دوسری دوانواع کی تشریح اگلے سبق میں آئے گی۔

## 1 الفعل السالم / الصحيح:

الیافعل السالم/الصحیح کہلا تا ہے جس کے مادہ حروف میں داؤ(و)، یا(ی)،ہمزہ (اُ) میں سے کوئی حرف نہ ہواوراس کا دوسر ااور تیسر اکلمہ یعنی عین اور لام کلمہ، ایک جیسے جَنَّ الْمِعَالَ اللَّهِ الْمُعَالَ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْم

#### الفعل المعتل:

عربی افعال کے حوالہ سے واؤ (و) اور یا (ی) کوروف علت کہاجا تا ہے، لینی ایسے حروف جن میں بیاری/ کمزوری پائی جاتی ہے، اور جس فعل کے مادہ حروف میں کوئی حرف جن میں بیاری/ کمزوری پائی جاتی ہے، اور جس فعل کے مادہ حروف میں کوئی حرف علت ہواس فعل کو معتل کہا جاتا ہے، مثلاً وَ صَلَ 'وہ پہنچا'، رَضِی ہ وہ خوش ہوا'، یَسَر 'وہ آسان ہوا'، کو یی اس نے استری کی'، وَ قَی 'وہ بچا'، دَعَا 'اس نے پکارا'۔ اس آخری فعل میں اگر چروف علت میں سے کوئی حرف دکھائی نہیں دیتا پھر بھی اس کا شار معتل افعال میں ہے کیونکہ اس کے دوسر سے صغوں میں واؤ موجود ہے، مثلاً دَعَا کا مضارع یَدْعُوْ ہے اس لئے دَعَا کے مادہ حروف د -ع - و (دَعَوَ) تصور کے جاتے ہیں۔

مزيدوضاحت كے لئے معتل افعال كودرج ذيل جإرا قسام ميں تقسيم كيا گيا ہے:

- ① معتل الفاء / المثال
- ② معتل العين / الأجوف
  - ③ معتل اللام / ناقص
- اللفيف-المقرون / المفروق

ان جار اقسام کی تشریح سے پہلے ایک وضاحت بہت ضروری ہےاوروہ بیر کہ اکثر عربی زبان کے گرائمر دانوں نے معتل افعال سے متعلق بہت تکلفات سے کا م لیا ہے اور کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح صحیح افعال کے مروجہ قواعد واوزان کا مکمل اطلاق معتل افعال پر بھی کر سکیں۔ چنا نچہ اس زمرہ میں انہوں نے تعلیلات کے عنوان سے بہت سی پیچیدہ فرضی تعبیریں اور تاویلیں کرڈالیں جومیرے خیال میں بیشتر طلبا کے لئے غیر ضروری مشکلات اور پریشانی کا باعث بنی ہیں۔ در حقیقت معتل افعال بھی جس طرح استعالی شکل میں ہیں وہی اِن کی اصل اور بنیا دہے۔

یہ کہنا کہ قَالُ کی اصل قَولَ اور یَقُوْلُ کی یَقُولُ اور قُلْ کی اصل قُولْ لُو ہِ کہنا کہ قَالُ کی اصل قُولْ کے ہے تو یہ کھنے مفروضوں پر بنی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کس زمانہ میں بیا افعال قَولَ، یَقُولُ اور قُولْ پر ہے، لکھے اور بولے جاتے تھے، یا یہ کیوں اور کس نے اِن تبدیلیوں کو رائج کیا؟ تو اِن کے پاس اِن سوالات کے جوابات نہیں ہیں۔ اس لئے عربی کے طلبا کوچا ہے کہ وہ معتل افعال کی استعالی شکل کوئی سمجھیں اور یا و رکھیں کیونکہ قرآن کریم میں اِن افعال کی استعالی شکل کوئی سمجھیں اور یا در جہاں تک اِن افعال کی تعلیلات و تاویلات کا تعلق ہے تو یہ مشغلہ زیادہ جہاں تک اِن افعال کی قاشا خسانہ ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ سے زیادہ علمی دلچیہی اور فلسفیانہ بحث کا شاخسانہ ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔

معتل فاء / المثان: اگرکسی فعل کے مادہ حروف کا پہلاکلمہ واوُ (و) یا، یا (ی)
ہوتو اس فعل کو معتل فاء یا المثال کہا جاتا ہے، یعنی فعل کے فاء کلمہ میں علت ہے/
بیاری ہے، مثلاً وَ صَلَ 'وہ پہنچا'، یَسَوَ 'وہ آسان ہوا'۔ اگر پہلاکلمہ واوَ ہوتو وہ
فعل مثال واوی کہلاتا ہے اور اگر پہلاکلمہ یا' ہوتو وہ فعل مثال یائی کہلاتا ہے۔
معتل فاء میں زیادہ تر افعال کا تعلق واوی سے ہی ہے۔

مربی افعال کی تنظیم کی کہ جی ایک کی انظیم کی کی انظیم کی کی انظیم کی انظیم کی انظیم کی کلیم کی انظیم کی انظیم کی انظیم کی کلی کی انظیم کی کی انظیم کی کلیم کی کلی کی کلیم کی کلی کی کلیم کی کلی کی کلیم ک

مثال افعال نے علی مضارع بنانے کا طریقہ سے افعال کے طریقہ سے قدرے مختلف ہے، مثلاً وَصَلَ کا فعل مضارع یَصِلُ ہے جس کی تاویلی اصل یَوْصِلُ تصور کی جاتی ہے، مثلاً وَصَلَ کا فعل مضارع ہے اس طرح تصور کی جاتی ہے، یعنی جیسے صَرَبَ سے یَصْدِ بُفعل مضارع ہے اس طرح وَصَلَ کا مضارع یَوْصِلُ ہونا چاہے تھا۔ پھراس کی واؤ کو حذف کو دیا گیا ہے تو اس فعل مضارع کی استعالی شکل یَصِلُ ہوگئی (وہ پہنچا ہے/ پہنچے گا)۔

فعل مضارع یَصِلُ سے فعل اُمر صِلْ ہے جورائے قاعدہ کے مطابق ہی ہے، یعنی یَصِلُ کے حرف مضارع نیا کو حذف کرنے اور آخر میں لام کوساکن کرنے سے فعل اُمر صِلْ بن جاتا ہے جو صرف دوحروف پر شتمل ہے معتل فاءافعال سے ماضی ،مضارع اور اُمر کی چندمثالیں درج ذیل ہیں:

| مصدری معنی      | <u>الاً مر</u> | <u>المضارع</u> | <u>الماضى</u> |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| ينجز            | صِلْ           | يَصِلُ         | وَصَلَ        |
| وعده كرنا       | عِدْ           | يَعِدُ         | وَعَدَ        |
| ر کھنا/وضع کرنا | ضَعْ           | يَضَعُ         | وَضَعَ        |
| وزن کرنا        | زِنْ           | يَزِنُ         | وَزَنَ        |
| رکھنا/کھڑا کرنا | قِفْ           | يَقِفُ         | وَقَفَ        |
| عطا كرنا        | هَبْ           | يَهِبُ         | وَهَبَ        |
| نصيحت كرنا      | عِظْ           | يَعِظُ         | وَعَظَ        |

2 معتل العین / الأجوف: اگر کسی فعل کے مادہ حروف میں دوسرا کلمہ حرف علت (و/ی) ہوتو اس فعل کو معتل العین / الأجوف کہا جاتا ہے، لینی اس فعل کے عین کلمہ میں حرف علت ہے، مثلاً قَالَ 'اس نے کہا' فعل ماضی کی

عرب افعال کی تنظیم کا کہ تنظیم کا انتظام کی تنظیم کا انتظام کی تنظیم کا انتظام کا انتظ

استعالی شکل میں ہے۔اس کی تاویلی شکل قَوَلَ متصور ہے۔ پھرواؤکوالف سے تبدیل کردیا گیا۔اس طرف قَولَ سے بیغل قَالَ بن گیا۔اوراس کا مضارع اپنی استعالی شکل میں یَقُولُ 'وہ کہتا ہے/ کہے گا' ہے جبکہاس کی تبدیلی اس کی تاویل میں یَقُولُ 'تصور کی جاتی ہے۔ اس کی ایک تاویل بیدی جاتی ہے کہ یقولُ میں چونکہواؤ حرف علت ہے، بیچارہ بیمار ہے اس کئے بیضمہ کی حرکت کے وزن کواٹھانے سے قاصر ہے،لہذااس کا بیوزن، بیضمہ ماقبل حرف قاف 'کونتقل کردیا گیا ہے کیونکہ قاف صحیح وسالم ،صحت مند حرف ہے پھر بھی وہ سکون میں ہے،ساکن ہے، جبکہاس کا ہمسامیح ف واؤیباری کے باوجود حرکت کے میں ہے،ساکن ہے، جبکہاس کا ہمسامیح ف واؤیباری کے باوجود حرکت کے مضارع یقولُ گئے سے فعل مضارع یقولُ گئے ہوئے ہے لہذا اس ہمدر دی کے بیش نظریقولُ سے بیفعل مضارع یقولُ گئے۔

اس طرح يقولُ سے فعل أمر قُوْلْ بنما تھا مگر يہاں وا وَاور لام دونوں حروف ايک ساتھ ساتھ ساکن ہو گئے۔ (جو اللتھاء الساکنين کہلا تا ہے) اس لئے اس فعل کے پڑھنے ميں دشواری کے پیش نظر ایک ساکن حرف کوگراد یا گیا تھا، اور گرنے والاحرف واوتھا کيونکہ وہ بيچارہ پہلے سے ہی بيار تھا اس لئے اُسے رخصت کرنا ہی بہتر سمجھا گیا۔ لہذا قُوْلْ سے فعل اُمر قُلْرہ گیا۔ اس طرح کی کہانیاں دوسرے معتل افعال سے بھی منسوب ہیں۔ معتل افعین/ الأجوف کی چند مزيد مثالين ٹيبل نمبر 21 يرد بيكھيں:



### ٹیبل نمبر 21

#### معتل العين / الأجوف

| مصدري         | اُمر       | فعل         | ضارع       | فعلم        | ماضى       | فعل         |
|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| معنی          | تاویلی شکل | استعالى شكل | تاویلی شکل | استعالى شكل | تاویلی شکل | استعالى شكل |
| کہنا          | قُوْل      | قُلْ        | يَقْوُلُ   | يَقُوْلُ    | قَوَلَ     | قَالَ       |
| ہونا          | كُوْنْ     | کُنْ        | يَكُوُنُ   | يَكُوْنُ    | كَوَنَ     | کَانَ       |
| روز ه رکھنا   | صُوْمْ     | صُمْ        | يَصْوُمُ   | يَصُوْمُ    | صَوَمَ     | صَامَ       |
| زيارت كرنا    | زُوْرْ     | زُرْ        | يَزْوُرُ   | يَزُوْرُ    | زَوَرَ     | زَارَ       |
| كھڑا ہونا     | قُوْمْ     | قُمْ        | يَقْوُمُ   | يَقُوْمُ    | قَوَمَ     | قَامَ       |
| چکھنا         | ذُوْق      | ذُقْ        | يَذْوُقُ   | يَذُوْقُ    | ذَوَقَ     | ذَاقَ       |
| چلنا،سیر کرنا | سِيْرْ     | سِوْ        | يَسْيِرُ   | يَسِيْرُ    | سَيَرَ     | سَارَ       |
| بيجينا        | بِيْعْ     | نع          | يَبْيِعُ   | يَبِيْعُ    | بَيَعَ     | بَاعَ       |
| زندگی گزارنا  | عِیْشْ     | عِشْ        | يَعْيِشُ   | يَعِيْشُ    | عَيشَ      | عَاشَ       |
| سونا          | نَوْم      | ₹.,         | يَنْوَمُ   | ينامُ       | رُم ﴿      | نام         |
| زائل ہون      | زَوْلْ     | زَلْ        | يَزْوَلُ   | يَزَالُ     | زَوِلَ     | زَالَ       |

نوٹ: فعل ماضی ،مضارع اور اُمر کی صرف استعالی شکل یا در کھیں۔

معتل العین سے فعل ماضی ، فعل مضارع اور فعل اُمر کی گردا نیں اگلے صفحات پر دیکھیں جوٹیبل نمبر 22 سےٹیبل نمبر 25 تک میں دی گئی ہیں۔



# ٹیبل نمبر 22 معتل العین سے فعل ماضی کی گردان (فَالَ 'اس نے کہا')

| يخ.       | واحد    | بغه    | ص        |
|-----------|---------|--------|----------|
| قَالُوْ١  | قَالَ   | نذكرح  | عائب     |
| قُلْنَ    | قَالَتْ | مؤنث 🗣 | •        |
| قُلْتُمْ  | قُلْتَ  | نذكرحى | حاضر     |
| ڤُلْتُنَّ | قُلْتِ  | مؤنث 🖁 | <i>)</i> |
| قُلْنَا   | قُلْتُ  | نذكرا  | متكلم    |
|           |         | مؤنث   | l        |

ٹیبل نمبر 23 معتل العین سے فعل ماضی کی گردان (سَارَ 'وہ چِلا/اس نے سیر کی')

| <i>ਏ</i> .            | واحد             | صيغه                                                                                                           |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سَارُوْا<br>سِرْنَ    | سَارَ<br>سَارَتْ | ا مَدَرُهُ اللهِ عَاسَبِ اللهِ عَاسَبِ اللهِ عَاسَبِ اللهِ عَاسَبُ اللهِ عَاسَبُ اللهِ عَاسَبُهُ اللهِ عَاسَبُ |
| سِوْتُمْ<br>سِوْتُنَّ | سِوْت<br>سِوْتِ  | مذکر جی<br>حاضر<br>مؤنث ع                                                                                      |
| سِرْنَا               | سِوْث            | منظم مؤنث مؤنث                                                                                                 |



# ٹیبل نمبر 24 معتل العین سے فعل مضارع کی گردان (قَالَ – یَقُوْلُ 'وہ کہتا ہے / کہے گا')

| يحج.         | واحد         | بغہ           | صر    |
|--------------|--------------|---------------|-------|
| يَقُوْلُوْنَ | يَقُوْلُ     | نذكراح        | غائب  |
| يَقُلْنَ     | تَقُوْلُ     | مؤنث 4        |       |
| تَقُوْلُوْنَ | تَقُوْلُ     | ندکراهی       | حاضر  |
| تُقُلْنَ     | تَقُوْلِيْنَ | مؤنث ۲        |       |
| نَقُوْلُ     | أَقُوْلُ     | مذکرا<br>مؤنث | متكلم |

# ٹیبل نمبر 25 معتل العین سے فعل اُمرکی گردان (قُلْ 'کہۂ،سِٹ 'چل'،نَٹم'سوجا')

| نَمْ     | سِرْ      | قُلْ      | واحد | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
|----------|-----------|-----------|------|----------------------------------------|
| نَامُوْا | سِیْرُوْ۱ | قُوْلُوْ١ | جمع  |                                        |
| نَامِيْ  | سِيْرِيْ  | قُوْلِيْ  | واحد | موَنث                                  |
| نَمْنَ   | سِرْنَ    | قُلْنَ    | جمع  | +                                      |

معتل اللام / ناقص: اگر کسی فعل کے مادہ حروف میں تیسر اکلمہ حرف علت (و/ی) ہوتو اُس فعل کو معتل اللام / ناقص کہا جاتا ہے، لینی اس فعل کے لام کلمہ میں حرف علت ہے۔ معتل اللام سے فعل ماضی ، مضارع اور اُمرکی مثالیں درج ذیل ہیں:

| مصدری معنی                | فعل أمر     | فعل مضارع       | فعل ماضي                   |
|---------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| دبالي                     | أُدْعُ      | يَدْعُوْ        | دَعَا ( تاويل دَعَوَ)      |
| تلاوت كرنا                | ٱتْلُ       | يَتْلُوْ        | تَلاَ (تَلُوَ)             |
| بخش دینا، در گزر کرنا     | أعْفُ       | يَعْفُوْ        | عَفَا (عَفَوَ)             |
| شكايت كرنا                | ٱشْكُ       | يَشْكُوْ        | شَكًا (شَكَوَ)             |
| محوكرنا بمثانا            | أُمْحُ      | يَمْحُوْا       | مَحَا (مَحَوَ)             |
| چلنا                      | ٳڡ۠ۺؚ       | يَمْشِيْ        | مَشَى (مَشَىَ)             |
| رونا                      | ٳڹٛؼؚ       | يَبْكِيْ        | بَگی (بَگیَ)               |
| رہنمائی کرنا              | ٳۿڔ         | يَهْدِيْ        | هَدَى (هَدَى)              |
| نچینکنا،رمی کرنا          | ٳۯ۫ڡؚ       | يَرْمِيْ        | زَمَى (زَمَىَ)             |
| 7 تا                      | ٳڹ۠ؾؚ       | ؽٲؾؚؽ           | أتَى (أَتَى)               |
| پانی پلانا                | ٳڛ۠قؚ       | يَسْقِيْ        | سَقَى (سَقَىَ)             |
| عمارت بنانا، بنیا در کھنا | ٳؠ۠ڹؚ       | يَبْنِي         | بَنَى (بَنَىَ)             |
| بھول جانا                 | إنْسِ       | یَنْسَی         | نَسِعَى ( كوئى تاويل نہيں) |
| לנט                       | إخْشِ       | يَخْشَى         | خَصْفِي ( كوئى تاويل نهيں) |
| باقى رہنا                 | ٳڹ۠قؚ       | يَبْقِيْ        | بَقِیَ ( کوئی تاویل نہیں)  |
| .27 پردیکھیں۔             | ىنمبر 26اور | ی کی گردان ٹیبل | ناقص افعال سيفعل ماض       |



ٹیبل نمبر 26 ناقص فعل سے فعل ماضی کی گردان (دَعَا (دَعَوَ) 'اس نے ریکارا')

| ۶۶.         | واحد           | صيغه   |               |
|-------------|----------------|--------|---------------|
| دَعَوْا     | دَعَا          | نزرح   | Z1 <b>*</b> . |
| دَعَوْنَ    | دَعَتْ         | مؤنث 🖁 | غائب          |
| دَعَوْتُمْ  | دَعَوْتَ       | نذكرحى | ا م           |
| ۮؘۘڠؘۅٝؾؙڹۜ | دَعَوْتِ       | مؤنث 🖁 | حاضر          |
| (·° < /     |                | نذكرا  | متكام         |
| دَعَوْنَا   | ۮؘؘۘۘۘٷ۠ٛٛٛٛٛٛ | مؤنث   | ,             |

# ٹیبل نمبر 27 ناقص فعل سے فعل ماضی کی گردان (دَضِبی 'وہ راضی ہوا')

| يخ.         | واحد     | بغه    | ص.    |
|-------------|----------|--------|-------|
| رَضُوْا     | رَضِیَ   | نذكرحى | Z15.  |
| رَضِیْنَ    | رَضِيَتْ | مؤنث 🖁 | غائب  |
| رَضِیْتُمْ  | رَضِیْتَ | نذكرحى | اھ    |
| رَضِیْتُنَّ | رَضِیْتِ | مؤنث 🖁 | حاضر  |
| رَضِیْنَا   |          | نذكرا  | متكام |
| رضِينا      | رَضِیْتُ | مؤنث   | ۲     |

ناقص افعال سے فعل مضارع کی گردان کے لئے ٹیبل نمبر 28 اور 29



# ٹیبل نمبر 28

| ےگا') | ہے/ یکار | 'وەيكارتا | -يَدْعُهْ | ان(دَعَا | رع کی گرد | ، سے خل مضا | ناقص فعل |
|-------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|----------|
| · •   | ~ ¥, ~   | 200       | J 7.      | /0"      | -2002     |             | <i></i>  |

| ષ્ટ્ર.      | واحد       | صيغه   |       |
|-------------|------------|--------|-------|
| يَدْعُوْنَ  | يَدْعُوْ   | نذكرحى | غائب  |
| يَدْعُوْنَ  | تَدْعُوْ * | مؤنث 🖁 |       |
| تَدْعُوْنَ# | تَدْعُوْ * | نذكرحى | حاضر  |
| تَدْعُوْنَ# | تَدْعِيْنَ | مؤنث 🖁 |       |
| نَدْعُوْ    | ٱدْعُوْ    | ندکرا  | متكلم |
|             |            | مؤنث   | •     |

نوٹ: \*- دونوں افعال ایک جیسے ہیں۔

#-يەدونوںافعال بھى ايك جيسے ہیں۔

ٹیبل نمبر 29

# ناقص فعل سے فعل مضارع کی گردان (بَکی -یَنْکِیْ 'وہروتاہے/روئےگا')

| يخ.           | واحد          | صيغه   |       |
|---------------|---------------|--------|-------|
| يَبْكُوْنَ    | يَبْكِيْ      | £ 5    | غائب  |
| يَبْكُوْنَ    | تَبْكِيْ      | مؤنث 🖁 |       |
| تَبْكُوْنَ    | تَبْكِيْ      | نذكرح  | اض    |
| تَبْكُوْنَ    | تَبْكِيْنَ    | مؤنث 🖁 | حافر  |
| ° <b>⁄</b> °. | ° <b>⁄</b> °í | نذكرا  | متكلم |
| نَبْكِيْ      | ٱبْكِيْ       | مؤنث   |       |

# مربر افعال کی تنظیم کی کہ منظیم کی انتظام کی ا

- اللفیف: اگر کسی فعل میں دوحروف علت پائے جائیں تو اسے اللفیف کہا جاتا
   سے ۔اللفیف کو پھر دوا نواع میں تقسیم کیا گیا ہے:
- ا- <u>اللفیف المقرون:</u> اگر کسی فعل میں دوسرا اور تیسرا حرف دونوں حروف علت میں سے ہوں تو اُس فعل کو اللفیف المقرون کہا جاتا ہے، مثلاً کو ی ۔ یکو ی 'استری کرنا'۔
- اللفيف المفروق: اگر کسی فعل میں پہلا اور تیسر احرف حروف علت میں سے ہوتو اُس فعل کو اللفیف المفروق کہا جاتا ہے، مثلاً وَقَی ۔ یَقِیْ 'جیع کرنا ، غور کرنا ، یاد کرنا '۔ اللفیف المفروق میں فعل اُمر صرف ایک حرف رہ جاتا ہے، مثلاً یَقِیْ میں 'یا' حرف مضارع ہونے کی وجہ سے عام قاعدہ کے مطابق حذف ہوجاتا ہے جبکہ آخری حرف ، حرف ، حرف یا فعل اُمر کے قاعدہ کے مطابق حذف ہوجاتا ہے۔ اس طرح یَقِیْ سے فعل اُمر 'قِ رُہ جاتا ہے ، چیسے قرآن کریم میں ہے: ﴿ وَقِنَا مَلَ مَلَ اللّٰهِ لِنَ اللّٰهِ لِنَ اللّٰهِ لِنَ اللّٰهِ لَي کُلُور ہوا تا ہے۔ اس عَدَاب النّادِ لَی وَ اُلْ اَمْ رُعِ اللّٰ مِن کُلُور کَلُور کُلُور کُلُور کَلُور کُلُور کُل
- ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنَهُ فَأَلْئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿ فَالْمُفْلِحُوْنَ ﴿ فَالْمَالِ اللَّهِ إِنَ انْسَافَ ہے ہوگا لیس جن کے بھاری ہو نگے لیے نیک مملول کے وہی ہیں فلاح پانے والے '[٤٠٨]
- ﴿قَالَ اَلَمْ أَقُلْ لَکَ إِنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِی صَبْرًا ﴿﴾ ''اس (خضر النَّنِیْ ) که تو برگز (خضر النَّنِیْ ) که تو برگز نهیں کہا تھا (اےموسی النَّنِیْ ) که تو برگز نہیں کرسکے گامیر ساتھ صبر'' ۲۵:۱۸ ۲۵

- ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أُحَدُ ﴿ ﴾ '' كهدت تحتى وه الله ايك ہے' [١١١٢]
- ⇒ ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ ﴾ "نهاس كى كوئى اولاد ہےاورندو، كسى كى اولاد ہے [۱۱۲:۱۳]
- ﴿ وَاوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْ إِبِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ ﴾ ''اور يوراكروما بجب ما ياكروتو لوسيد هي ترازوت '[كا:٣٥]
  - ﴿ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴿ ﴾ "اورنه چل زمین میں اکر کر" [۱۱:۳۵]
- ﴿ سُبْحٰنَ الَّذِيْ أَسْرِى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْاَقْصَانِ ﴾ '' پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اینے بندے کوا یک رات مسجد حرام (کعبہ) سے مسجد اقصی تک'[کا:۱]
- ﴿ وَدَعْ أَذْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلاً ﴿ ﴾ ''اور برواه نه يجئ
   ان کی ایذ ارسانی کی اور بحروسه بیجئے اللہ براور کافی ہے اللہ کارساز''[۴۸:۳۳]
- ﴿ <u>قَالَ</u> رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّيَةً طَيِّبَةً ﴿ ﴾ "اس (زکر يااليكِ ﴿ )
   خ كهاا ميرى رب! عطافر ما مجھے اپنی جناب سے اولا دیا كيز ہ' [٣٨:٣]
- ﴿ فَأَعْرِ ضْ عَنْهُمْ وَ عَطْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيْعاً ﴿ ﴾
   ''پس آپ اُن سے اعراض کریں اور نقیحت کریں انہیں اور کہیں اُن سے اُن
   کے دِلوں میں اثر کرنے والی بات' [۲۳:۴]
- ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللّهُ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِلَى عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُلّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُلّهُ عَلَيْكُلّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُلّ عَلَيْكُلّهُ عَلَيْكُلّهُ عَلَيْكُلّمِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَل

## سبق نمبر ۲۷

#### المهموز والمضعّف

# 1 الْمَهْمُوْزُ:

جس فعل کے مادہ حروف میں سے کوئی حرف ہمزہ ہوتو اُسے الْمَهْمُوْزُ کہا جاتا ہے۔الْمَهْمُوْز کی تین اقسام ہیں:

- مَهْمُوزُ الْفَاء: جسفعل كماده حروف كا پهلاحرف بمزه بهوده فعل مهموز
   الفاء كهلاتا ب، مثلًا أَكلَ 'اُس نے كھايا'، أَمَرَ 'اُس نے كم ديا'، أَخذَ 'اُس نے ليا/ يكرا'۔
- آمهمُوْزُ الْعَیْنِ: جسفعل کے مادہ حروف کا دوسراحرف ہمزہ ہووہ فعل مهموز العین کہلاتا ہے، مثلاً سَأَل 'اُس نے بوچھا/ سوال کیا'، سَئِم 'وہ تھک گیا/اُ کتا گیا'، یَئِسَ 'وہ ناامید ہوا'۔
- آ مَهْمُوْزُ الْلاَمِ: جَسِ فَعَلَ كِ ماده حروف كا تيسرا حرف بمزه بهووه فعل مهموز اللام كهلاتا ہے، مثلاً قَراً 'اُس نے پڑھا'، خَطاً 'اُس نے غلطی كی'، بَداً 'اُس نے ابتداء كی/تخلیق كیا'۔

مہموزافعال سے فعل مضارع بنانے کا طریقہ ایسا ہی ہے جبیبا کہ صحیح افعال سے بنانے کا ہے، مثلاً اُکلَ سے یَا ٹُکُلُ، اَمَرَ سے یَا مُمُورُ، سَاَّلَ سے یَسْاُُل، قَراًَ سے یَقْراَُ. البتہ مہموز افعال سے فعل اُمر کے بچھافعال صرف دوحروف پر مشتمل ہوتے ہیں، مثلاً

# المهموز والمضعور والمضعور

أَكَلَ - يَأْكُلُ سِهِ كُلْ مِهموز افعال سے اسم الفاعل اور اسم المفعول كے اوز ان بھى صحيح افعال جيسے ہى ہيں مہموز افعال سے فعل ماضى ،مضارع ، أمر ،اسم الفاعل اور اسم المفعول كى چندمثاليس جارث كى شكل ميں درج ذيل ہيں :

| اسم المفعول | اسم الفاعل       | الاً مر       | المضارع  | الماضى |
|-------------|------------------|---------------|----------|--------|
| مَأْكُوْلٌ  | آکِلٌ            | کُلْ          | يَأْكُلُ | أُكُلَ |
| مَأْمُوْرٌ  | آمِرُ            | مُوْ          | يَأْمُرُ | أَمَوَ |
| مَأْخُوْذٌ  | آخِذٌ            | خُذّ          | يَأْخُذُ | أُخَذَ |
| مَسْئُوْلٌ  | سَائِلٌ          | سَلْ/إِسْئَلْ | يَسْئَلُ | سَأَلَ |
| مَقْرُوْءٌ  | قَارِيِّ/قَارِيْ | ٳڨ۠ۄؘٲ        | يَقْرَأُ | قَرَأ  |
| مَخْطُوْءُ  | خَاطِئ           | ٳڂ۠ڟؘٲ۠       | يَخْطَأُ | خَطَأً |

مہوز افعال سے فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردانیں بھی عام قاعدہ کے مطابق ہیں، مثلاً أُمَوَ سے:

الماضى:أَمَرَ، أَمَرُوْا، أَمَرَتْ، أَمَوْنَ، أَمَوْنَ، أَمَوْتُ، أَمَوْتُمْ، أَمَوْتُمْ، أَمَوْتُنَّ، أَمَوْنَا المضارع: يَأْمُرُ، يَأْمُرُوْنَ، تَأْمُرُ، يَأْمُوْنَ، تَأْمُرُوْنَ، تَأْمُرِيْنَ، تَأْمُرُنَ، تَأْمُرُ، نَأْمُرُ مهموز افعال سے أمر مخاطب كى گردان كى پانچ مثالين ٹيبل نمبر 30 پرديكيس:

### ٹیبل نمبر 30 مہموزا فعال سے اُمرمخاطب کی گردانیں

| جمع مؤنث ♀ | واحدموًنث 🎗 | ठ ४ ३४% | واحدندكرك | فعل    |
|------------|-------------|---------|-----------|--------|
| مُرْنَ     | مُرِيْ      | مُرُوْا | مُرْ      | أَمَوَ |
| خُذْنَ     | خُـٰذِيْ    | خُذُوْا | خُـدْ     | أَخَذَ |

| 4 | 183               | + <b>-</b> # (8)  |                       | والمضعف_      | المجهمون | + |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------|---|
|   | كُلْنَ            | کُلِيْ            | كُلُوْ١               | کُلْ          | أُكَلَ   |   |
|   | سَلْنَ/إِسْئَلْنَ | سَلِيْ/اِسْئَلِيْ | سَلُوْ ١/اِسْئَلُوْ ١ | سَلْ/اِسْئَلْ | سَأَلَ   |   |
|   | ٳڨ۠ۯٲؙؽؘ          | ٳڨ۠ۯئِي۠          | إقْرَءُ وْ١           | ٳڨ۠ۯٲ۠        | قَوَأ    |   |

### 2 الْمُضَعَّفُ:

اگرکسی فعل کے ماد ہ حروف میں دوسرا اور تیسر اکلمہ ایک جیسے ہوں تو اس فعل کو المضعف كهاجاتا ب، مثلاً تَمَمَ سے تَمَّ-يَتِمُّ متمام بونا/ممل بونا، حَلَلَ سے حَلَّ -يَجِلُّ 'حلال ہونا/ جائز ہونا'،فَرَ رَسے فَرَّ -يَفِرُّ 'بِھا گنا'،قَلَلَ سے قَلَّ -يَقِلُّ حَم ہونا/قلیل ہونا'، مَسَسَ سے مَسَّ -یَمَسُّ حِیونا'، شَمَمَ سے شَمَّ -یَشَمُّ 'سونگنا'، أَحْبَبَ سے أَحَبَّ - يُحِبُ محبت كرنا/ خواہش كرنا'، أَحْلَلَ سے أَحَلَّ - يُعِلُّ 'جِائز قراروينا'، أَذْلَلَ سِي أَذَلَّ - يُذِلُّ وَلِيل كَرِنا'، أَسْوَرَ سِي أَسَوَّ -يُسِرُّ 'چِھيانا'، أَتْمَمَ سے أَتَمَّ – يُتِثُّ 'مَكمل كرنا/تمام كرنا'، أَصْلَلَ سے أَصَلَّ – يُضِلُّ <sup>،</sup> گمراه کرنا'، وغیره ـ

مضعف افعال میں دوایک جیسے کلمات کا شدہ کے ساتھ لکھا ہونا ادغام کہلاتا ہے۔ادغام کے ساتھ فعل مضارع جب حالت ِجزم میں ہوتو عموماً اس کا ادغام کھل جاتا ہے جوفک ادغام الاتا ہے، مثلاً أَحَبّ - يُحِبُّ سے لَمْ يُحْبِبُ اس نے پسند نہیں کیا'،أَضْلَ - يُضِلُّ سے لَمْ يُصْلِلْ 'اس نے مُراہٰہیں کیا'،وغیرہ۔

جن مضعف افعال کاتعلق سَمِعً - يَسْمَعُ باب سے ہے اُن كِفعل ماضى كے متحرک ضائر میں بھی ادغام کھل جاتا ہے اور اس فعل کے عین کلمہ کا کسرہ ظاہر ہوجاتا ہے، مثلًا شَمِمَ سے المضعف شَمَّ ہے اور اس کے متحرک ضائر مثلًا شَمِمْنَ ان عورتوں نے سوزگا'، شَمِمْتُ' تو نے سوزگا'، شَمِمْتُمْ تم نے سوزگا'، شَمِمْتِ' تو ( 🗣 ) المهموز والمضعف بالمهموز والمضعف

نے سونگا'، شَمِمْتُنَّ 'تم (؟) نے سونگا'، شَمِمْتُ میں نے سونگا'، شَمِمْنا 'ہم نے سونگا'، إن میں فَکِ ادغام ہوجاتا ہے۔ البتہ اس کے ساکن ضائر میں ادغام نہیں کھلتا۔ اس فعل ماضی کے ساکن ضائر میں شَمَّ 'اس نے سونگا'، شَمُّوْ ا' انہوں نے سونگا'، شَمَّتُ 'اس (؟) نے سونگا' شامل ہیں۔ شَمَّ سے فعل ماضی کر گردان کے لئے ٹیبل نمبر 31 دیکھیں:

ٹیبل نمبر 31 المضعّف ہے فعل ماضی کی گردان (شَمَّ 'اُس نے سوزگا')

| <i>ਲ</i> .  | واحد     | صيغه          |             |
|-------------|----------|---------------|-------------|
| شُمُّوْ١    | شَمَّ    | نذكرح         | <b>71</b> 5 |
| شَمِمْنَ    | شُمَّتْ  | مؤنث 🖁        | غائب        |
| شَمِمْتُمْ  | شَمِمْتَ | نذكرحى        | حاضر        |
| شَمِمْتُنَّ | شَمِمْتِ | مؤنث ٢        | عامر<br>ا   |
| شَمِمْنَا   | شَمِمْتُ | مذكراتي /مؤنث | متكلم       |

المضعّف افعال يفعل ماضي مضارع اورمصدر كي چندمثالين درج ذيل بين:

| معتى                     | المصدر           | المضارع | الماضى |
|--------------------------|------------------|---------|--------|
| ہلاک ہونا،ٹوٹ جانا       | تَبُّ            | يَتُبُّ | تُبُّ  |
| كفينجينا بكلسيننا        | جَوُّ            | يَجُرُّ | جَرَّ  |
| مجح كرنا،قصد كرنا        | حَجْ             | يَحُجُّ | حَجَّ  |
| گمان کرنا،خیال کرنا      | ظُنُّ            | يَظُنُّ | ڟؘنَّ  |
| نظر/آوزار نیچی کرنا      | غَضُّ            | يَغُضُّ | غَضَّ  |
| بهگنا، بهکنا، گمراه هونا | ضَلاَلٌ/ضَلالَةٌ | يَضِلُّ | ضَلَّ  |

# المهموز والمضعف بالمنافقة والمضعف بالمنافقة والمضعف بالمنافقة والمضعف بالمنافقة والمنافقة والمنا

أَحَسَّ يُحِسُّ إِحْسَاسٌ مُحَسِوَ لَرَنا مِعلوم كَرَنا مِعلوم كَرَنا أَمَدَ يُعِبُّ إِحْسَاسٌ مُحَسوَن الرَّ هانا أَمَدَ يُعَانُ يُكِنُّ إِحْنَانُ جِمِيانا مُحَفوظ رَكَنا أَكَنَّ يُكِنُّ إِحْنَانُ جِمِيانا مُحَفوظ رَكَنا أَتَمَّ يُتِمُّ إِنْ مَامٌ لَا أَتَمَّ مُمَل كَرَنا أَسَرَ يُسِرُّ إِسْوَارٌ جِمِيانا مراز دارى كرنا أَسَرَّ يُسِرُّ إِسْوَارٌ جِمِيانا مراز دارى كرنا أَسَرَّ يُسِرُّ إِسْوَارٌ جِمِيانا مراز دارى كرنا

قرآنِ كريم سے الْمَهْمُورُ وَ الْمُضَعَّفُ كَي چند مثاليس:

- ﴿أَمَوَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ ''اُس (الله ) نَحْكُم دیا که نه عبادت کروکسی کی سوائے اُس کے' [۱۲: ۴۸]
- ﴿إِنَّ الله كَانُمُو بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ ''يقيناً الله حكم ديتا ہے عدل اور بھلائی/نیکی کا''[۲۱:۹۰]
- ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَ اقِعٍ ﴿ ﴾ "سوال كيا ايك سوال كرنے والے نے
   اس عذاب كا جووا قع ہونے والا ہے "[• 2: ا]
- ﴿ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِایَاتِ اللهِ وَلِقَآئِهِ اُولَئِکَ یَئِسُوْا مِنْ رَحْمَتِیْ وَالْوَکَ یَئِسُوْا مِنْ رَحْمَتِیْ وَالْوِکَ مَنْر بِینَ آیاتِ اللهِ کے اور اُولِوگ منکر بین آیاتِ الله کے اور اُسی کُونی مایوس ہوئے میری رحمت سے اور انہیں کے لئے ہے عذاب وردناک'[۲۳:۲۹]
- ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ﴿ ﴾ '' لِيل جب آپ پُر صين السَّد على الله عند الله عنه الله عند الله عنه الله عنه
- ﴿إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ﴿﴾ '' رِبِّ ہے اپنے رب کے نام سے
   جس نے سب کو پیدا کیا''[۱۹۲]

- ﴿لا يَسْئَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَوُّوْسٌ
   قُنُوْطُ ﴿ يَهْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ الللللَّلْمُ الللللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّل
- ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هَذَا لِيْ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ﴿ ﴾ ''اوراگرہم چکھادیں اس کورحمت اپنی طرف سے بعد اس تکلیف کے جو پینی شمی اُس کوتو وہ کہے گا یہی ہے میراحق اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی''[۲۱:۵]
- ﴿ وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِى الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَابِهِ مِنْ ضُرِّ ﴿ ﴾ ''اورايوب اللَّكِ كَى حالت كو يادروجبه أس نے بِكاراا بِيْ رب كوكه بينك بَيْجَى ہے جھے تكليف اور تو بى زياده رحم كرنے والوں ہے ۔ پس قبول كرلى ہم نے اس كى دعا بحر دوركر دى ہم نے جواس بِرَحْمى تكليف' [۱۳:۸۳–۸۳]
- ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ۞﴾ ''يقيناً آپ كارب بى
   بهتر جانتا ہے اُس كو جو گمراہ ہواُس كے راستہ ہے' [١٦٥:١٦]
- ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ﴾ "اور جس مراه كرد الله توكونى نبيس اس كوراه بتانے والا " [ ٣٣: ١٣]
- ﴿وَتَمَّتْ كَلِمْتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴿ ثَاور بورى مونى بات آپ کے رب کی سیائی اور انصاف میں '[۱۱۵:۲]



## سبق نمبر ۲۸

#### التثنية

#### THE DUAL

ہم سبق نمبر سومیں پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں عدد تین طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے: واحد/مفرد ایک عدد پر کیا جاتا ہے: واحد/مفرد ایک عدد پر دلالت کرتا ہے، مثلاً طالِبٌ، طالِبَةٌ، جبکہ تثنیه (dual) دواعداد پر دلالت کرتا ہے، مثلاً طالِبَانِ/طَالِبَیْنِ، طَالِبَتَانِ/طَالِبَتَیْنِ.

التَّشْنِيَةُ بنانے كاطريقه بالكل آسان ہے، يعنى واحداساء ك آخر ميں "كانِ / تينِ" كے اضافہ سے تثنيه بن جاتا ہے۔ ہم سبق نمبر ۵ (اعواب الاسم) ميں يہ بھى پڑھ چكے ہيں كہ عربی اساء كی تين حالتيں ہيں، يعنی حالت رفع، حالت إصب اور حالت جر۔ يہاں تثنيه سے متعلق بيہ بات يا در كھيں كه "كانِ" حالت ِ رفع كوظا ہر كرتا ہے جبكه "كينِ" حالت نصب اور حالت جر دونوں كوظا ہر كرتا ہے جبكہ "كينے" حالت نصب اور حالت جر دونوں كوظا ہر كرتا ہے۔ واحد اساء بشمول اشارہ، موصول اور ضائر سے تثنيه كى چند مثالين يُعبل كی شكل ميں درج ہيں۔



| مؤنث              | تثني             | واحدمؤنث     | نيەمذكر        | تثذ           | واحدمذكر   |
|-------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|------------|
| حالت نصب وجر      | حالت ورفع        | اساء         | حالت نصب وجر   | حالت ورفع     | اساء       |
| مُسْلِمَتَيْنِ    | مُسْلِمَتَانِ    | مُسْلِمَةٌ   | مُسْلِمَيْنِ   | مُسْلِمَانِ   | مُسْلِمٌ   |
| الْكَافِرَتَيْنِ  | الْكَافِرَاتَانِ | الْكَافِرَةٌ | الْكَافِرَيْنِ | الْكَافِرَانِ | الْكَافِرُ |
| الإِمْرَءَ تَيْنِ | الإِمْرَءَ تَانِ | الإِمْرَءَةُ | الرَّجُلَيْنِ  | الرَّجُلاَنِ  | الرَّجُلُ  |
| سَاعَتَيْنِ       | سَاعَتَانِ       | سَاعَةٌ      | كِتَابَيْنِ    | كِتَابَانِ    | كِتَابٌ    |
| يَدَيْنِ          | يَدَانِ          | يَدُ         | قَلَمَيْنِ     | قَلَمَانِ     | قَلَمٌ     |
| النَّافِذَتَيْنِ  | النَّافِذَتَانِ  | النَّافِذَةُ | الْبَابَيْنِ   | الْبَابَانِ   | الْبَابُ   |
| طَالِبَتَيْنِ     | طَالِبَتَانِ     | طَالِبَةٌ    | طَالِبَيْنِ    | طَالِبَانِ    | طَالِبٌ    |
| الصَّلِحَتَيْنِ   | الصَّالِحَتَّانِ | الصَّالِحَةُ | الصَّالِحَيْنِ | الصَّالِحَانِ | الصَّالِحُ |
|                   |                  | الإشارة      | اسماء          |               |            |
| هَاتَيْنِ         | هَاتَانِ         | هٰذِهِ       | هَاذَيْنِ      | هٰذَانِ       | هذا        |
| تَيْنِكِ          | تَانِکَ          | تِلْکَ       | ذَيْنِكَ       | ذَانِكَ       | ذَالِكَ    |
|                   |                  | الموصول      | اسماءا         |               |            |
| اللَّتَيْنِ       | اللَّتَانِ       | الَّتِيْ     | اللَّذَيْنِ    | الَّذَانِ     | الَّذِيْ   |
| الضمائر           |                  |              |                |               |            |
| مبنی              | هُمَا            | هِيَ         | مبنی           | هُمَا         | هُوَ       |
| =                 | أنْتُمَا         | أنْتِ        | =              | أنْتُمَا      | أُنْتَ     |
| =                 | نَحْنُ           | أَنَا        | =              | نَحْنُ        | أَنَا      |
| =                 | هُمَا            | هَا          | =              | هُمَا         | ó          |
| =                 | كُمَا            | کِ           | =              | كُمَا         | ک          |
| =                 | نَا              | ي            | =              | نَا           | يَ         |

# (189) **\*** # (189) **\*** 

درج ذیل جملوں میں استعمال تثنیہ کے صیغوں پرغور کریں اور انہیں اچھی طرح

سمجھيں:

- سَعِیْدٌ عَالِمٌ. سعیدعالم ہے۔
- سَعِيْدٌ وَحَامِدٌ عَالِمَانِ. سعيداورحامرعالم بين -
- عَبْدُاللهِ وَعُمَرُ هُمَا طَالِبَانِ. 'عبدالله اورعمر دونوں طالبعلم بیں۔'
- طَاهِرَةُ وَشَاذِيةُ هُمَا مُعَلِّمَتَانِ. 'طاہره اور شازیدونوں اساتذہ ہیں۔'
- فَارُوْنٌ وَشَاهِدٌ هُمَا رَجُلاَنِ صَالِحَانِ. 'فاروق اور شاہر دونوں
   نیک اشخاص ہیں۔'
  - هذَانِ طَالِبَانِ. 'بدونوں طالبعلم ہیں۔'
  - المَاتَان طَالِبَتَانِ. 'بيدونون طالبات بين 🗢
  - الطَّالِبَانِ مُجْتَهِدَانِ. 'دونوں طلبا مُحنتی ہیں۔'
- هَاتَانِ الطَّالِبَتَانِ هُمَا مُجْتَهِدَتَانِ. 'يدوطالبات، دونول مُحنى بين.'
- يَا زَيْدُ وَطُس أَأْنتُمَا طَبِيْبَانِ. 'اے زید اور طس! کیا آپ دونوں ڈاکٹر ہیں؟'
  - لأ، بَلْ نَحْنُ مُعَلِّمَانِ. ننہیں، بلکہ ہم معلم ہیں۔
- ذَانِکَ الرَّجُلاَنِ الَّذَانِ قَائِمَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مُهَنِّدَسَانِ.

   'وه دوم ر دجو کھڑے ہیں درخت کے نیچوہ انجینئر ہیں۔'
- تَانِکَ الإِمْرَءَ تَانِ اللَّتَانِ قَائِمَتَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مُعَلِّمَتَانِ.
   دوه دوعور تیں جو کھڑی ہیں درخت کے نیچو و معلمات ہیں۔
- قَالَ شَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ ذَالِكَ مَنْزِلُنا. 'كَهَا شَاهِدَاور ابرائيم نے وہ

مكان ہماراہے۔'

- يَا فَوْيَالُ وَمَاهِنَهُ! أَمَدْرَسَتُكُمَا تِلْكَ؟ 'احفريال اور ما منه! كيا
   وه سكول تم دونول كانبي؟'
  - نَعَمْ، تِلْکَ مَدْرَسَتُناً. 'جی بان، وه ہماراسکول ہے۔'
- ⇒ قَالَتْ سِیْمَابُ لِیْ أُخْتَانَ، اِسْمُ إِحْدَهُمُا عَائِشَةُ وَأُخْرَى آمِنَةُ.
   نسیماب نے کہا کہ میری دو بہنیں ہیں ان میں سے ایک کا نام عا کشہ ہے اور دوسری کا آمنہ ہے۔
- ⇒ يَا سَعْدُ! إِفْتَحْ ذَيْنِكَ الْبَابَيْنِ وتَيْنِكَ النَّافِذَتَيْنِ. 'اے سعد!
   کھول دووہ دودرواز ہے اوروہ دوکھڑ کیاں۔'

اب آیئے افعال میں تثنیہ کے صیغوں کا مطالعہ کرتے ہیں فعل ماضی میں تثنیہ بنانے کے لئے واحد کے آخر میں الف کا اضافہ کیاجا تا ہے، مثلاً:

- 🗢 ذَهَبَ 'وه گيا' سے ذَهَبَا 'وه رو گئے'
- خَهَبَتْ 'وه گئ سے خَهبَتَا 'وه دو گئیں'
- 🖨 ذَهَبْتَ 'لوّگیا' سے ذَهَبْتُمَا 'تم روگئے'
- خَهَبْتِ 'تُو گئی' سے ذَهَبْتُمَا 'تم دو گئیں'
- خَهَبْتُ 'میں گیا' سے خَهَبْنَا 'ہم دو گئے/ہم گئے'

یہاں نوٹ کریں کہ مخاطب کے صیغہ میں تثنیہ مذکر/مؤنث کے لئے ضمیر ایک جیسی ہے، لینی ذَهَبْتُمَا، جبکہ متکلم میں تثنیہ کے لئے ضمیر جمع کی ہی استعال ہوئی ہے، لینی ذَهَبْنَا. درج ذیل جملوں میں غور کریں:

- الطَّالِبُ ذَهَبَ سے الطَّالِبَان ذَهَبَا 'ووطالبعلم گئے'
- الطَّالِبَةُ ذَهَبَتْ ع الطَّالِبَتَان ذَهَبَتَا 'ووطالبَ كَنين'

49 (191) **\* 43** (191) **\*** 

أَنْتَ ذَهَبْتَ عَ أَنْتُمَا ذَهَبْتُمَا 'تم روگئے'

أنْتِ ذَهَبْتِ ع أَنْتُمَا ذَهَبْتُمَا 'تم دوكَنين'

أنّا ذَهَبْتُ
 أنّا ذَهَبْنا 'ہم گئے'

یا در ہے کہ مخاطب کے صیغہ میں تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے لئے ضمیریں ایک جیسی ہیں۔ نیز یہ بھی یا در کھیں کہ متکلم کے صیغہ میں تثنیہ کے لئے علیحدہ صیغہ نہیں ہے بلکہ جمع کا صیغہ نا' ہی استعال ہوتا ہے جس کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں اجناس پر ہوتا ہے۔

فعل مضارع مرفوع سے تثنیہ بنانے کے لئے واحد کے صیغہ کے آخر میں (اَن) کا اضافہ کیاجا تا ہے، مثلاً:

الطَّالِبُ يَذْهَبُ عَالطًالِبَانِ يَذْهَبَانِ ووطالبعلم جات بي / جا كينكُ

الطَّالِبَةُ تَذْهَبُ \_ الطَّالِبَتَانِ تَذْهَبَانِ 'دوطالبهجاتی میں/جائینگی'

أَنْتَ تَذْهَبَ سِ أَنْتُمَا تَذْهَبَانِ 'تَم ووجاتے ہو/ جاؤگئ

أَنْتِ تَذْهَبِيْنَ عَ أَنْتُمَا تَذْهَبَانِ 'تَم ووجاتى مو/جاوَكَ)

أَنَا أَذْهَبُ سِے نَحْنُ نَذْهَبُ مِم جاتے ہیں/ جاتی ہیں

یہاں نوٹ کریں کہ تثنیہ مخاطب کے مذکر اور مؤنث کے صینے ایک جیسے ہیں۔ نیز متکلم کے تثنیہ اور جمع کے صینے بھی ایک جیسے ہیں۔

مضارع منصوب اورمضارع مجزوم کی صورت میں تثنیہ کے صیغوں سے نون اعرابی حذف ہوجاتے ہیں اور دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ درج ذیل مثالوں کو اچھی طرح سمجھ لیں:

| مضارع منصوب                                  | مضارع مجزوم                        | مضارع مرفوع                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| يُرِيْدُ الطَّالِبَانِ أَنْ يَذْهَبَا        | الطَّالِبَانِ لَمْ يَذْهَبَا       | الطَّالِبَانِ يَذْهَبَانِ       |
| دوطلباء جانا حايت ہيں                        | دوطلباء بیں گئے                    | دوطلباء جاتے ہیں                |
| تُرِيْدُ الطَّالِبَتَانِ أَنْ تَذْهَبَا      | الطَّالِبَتَانِ لَمْ تَذْهَبَا     | الطَّالِبَتَانِ تَذْهَبَانِ     |
| دوطالبات جانا چاہتی ہیں                      | دوطالبات نہیں گئیں                 | دوطالبات جار ہی ہیں             |
| أَتُرِيْدَانِ اَنْ تَذْهَبَا يَاصَدِيْقَانِ؟ | أَلَمْ تَذْهَبَا يَا صَدِيْقَانِ؟  | أتَذْهَبَانِ يَا صَدِيْقَانِ؟   |
| اےدوروستو! کیاتم جانا چاہتے ہو؟              | ابدودوستو! کیاتم نہیں گئے؟         | ايدودوستو! كياتم جارم ۽و؟       |
| أتُرِيْدَانِ أَنْ تَلَهَبَا يَاصَدِيْقَتَانِ | أَلَمْ تَذْهَبَا يَاصَدِيْقَتَانِ؟ | أتَذْهَبَانِ يَا صَدِيْقَتَانِ؟ |
| اے دو سہیلیو! کیاتم جانا جاہتی ہو؟           | احدو مهيليو! كياتم نهيل كنين؟      | اے دو سہیلیو! کیاتم جارہی ہو؟   |

فعل أمرى صورت ميں تثنيہ مذكر اور تثنيہ مؤنث كے صيغ ايك جيسے ہوتے ہيں، مثلًا إِذْهَبَا يَا أَخْتَانِ ُ اے دو بہنو! تم جاؤ'۔ مثلًا إِذْهَبَا يَا أَخْتَانِ ُ اے دو بہنو! تم جاؤ'۔ يہاں بيہ بات بھى يا در ركيس كه ايك قسم كے كام/ چيز كے لئے تثنيہ كے بجائے جمع اساء كا استعال ہوتا ہے، مثلًا مَا أَسْمَاءُ كُمَا؟ ' تمہارانا م كيا ہے؟'، يہاں تثنيہ إِسْمَانِ كے بجائے جمع أَسْمَاءُ استعال ہوا ہے۔ چند مزيد مثاليں:

- إِغْسِلاً أَيْدِيْكُمَا 'تم دونوں اپنے ہاتھوں کو دھولؤ بہاں بھی یکدان کے
   بجائے جمع آیْدِیْ کا استعمال ہواہے۔
- أُكْتُبا دَرُوْسُكُمَا 'تم دونوں اپنے اسباق لکھؤیہاں بھی دَرْسَانِ کے بجائے جمع دَرُوْسٌ كا استعال ہوا ہے۔
- قَرأَ الطَّالِبَانِ كُتُبُهُمَا 'دوطلباء نے اپنی کتابیں پڑھیں یہاں بھی
   کتابان کے بجائے جمع کتب کا استعال ہوا ہے۔
- ﴿ وَإِنْ تَتُوْبَا اللَّهِ اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ﴾ '' (اے نبی ﷺ کی دونوں ہویو!) اگرتم دونوں تو بہ کرواللہ کی جناب میں (تو بہت بہتر ہے)
   یقیناً تہارے دِل کج ہوگئے ہیں'[۲۲:۲۲]

ہم سبق نمبر ۷ میں پڑھ چکے ہیں کہ مضاف پرتنوین نہیں آتی ۔اب یہ بھی سمجھ لیں کہ تثنیہ کا نون بصورت مضاف حذف ہوجا تا ہے، مثلاً

- بَابَان 'وودرواز ئے سے بَابَا الْمَسْجِدِ مُسجِد کے دودرواز ئے
- نَافِذَتَانِ 'ووكَرِ كَيال عَنْ نَافِذَتَا الْمَدْرَسَةِ 'سَكُول كَى دوكَرُ كَيال '
- رَكْعَتَانَ 'دورَكَعَتَين سے ((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ اللَّانْيَا وَمَا فِيهَا)) ' ' فَجْرَى دورَكَعَتَين دنياو ما فيها ہے بهتر ہيں ' [الحديث]
- نَعْلَیْنِ 'دوجوتے' سے ﴿ یَا مُوْسلٰی إِنِّیْ أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ
   اِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ﴿ ﴾ ''(الله تعالی نے موس الیکی سے فرمایا) اےموسی! یقیناً میں ہی تیراپر وردگار ہوں تو اپنی جو تیاں اُتاردے کیونکہ تو یاک میدان طوی میں ہے' [۲۰:۱۱-۱۳]

کِلاً/ کِلْتَا: یہ الفاظ بھی دو کے لئے استعال ہوتے ہیں۔ کِلا مَدَکر کے لئے جبکہ کِلْتَاموَنث کے لئے جبکہ کِلْتَاموَنث کے لئے آتا ہے۔ یہ الفاظ ہمیشہ بطور مضاف استعال ہوتے ہیں اور

#### ان کامضاف الیہ ہمیشہ تثنیہ ہوتا ہے، مثلاً

- أَيْنَ طَالِبَانِ جَدِيْدَانِ؟ كِلا الطَّالِبَيْنِ فِى الْفَصْلِ. 'دو خَطلباء كاس ميں بين كہاں بيں؟ دونوں طلباء كاس ميں بين أين
- أَيْنَ الطَّالِبَتَانِ؟ كِلْتَا الطَّالِبَتَيْنِ فِي الْمَكْتَبَةِ. 'ووطالبه كهال بين؟
   دونون طالبه لا بحريري مين بين وفي الممكنة وفي المسالم المناسلة المناس

کِلاً/ کِلْتَاعدد کے لحاظ سے واحد شار ہوتا ہے اس لئے اس کی خبر بھی واحد آتی ہے، مثلاً کِلاً الطَّالِبَيْنِ مُجْتَهِدُ (مُجْتَهِدَانِ نَهِيں) وونوں طلبا مِخْتَی ہیں، کِلْتَا السَّیَّارَتَیْنِ جَدِیْدَةً (جَدِیْدَتَانِ نَهِیں) وونوں کاریں نئی ہیں، کِلاْنَا مَشْغُوْلٌ (مَشْغُوْلاَن نَهِیں) ہم دونوں مصروف ہیں۔

كِلاَ اور كِلْتَا مَنى بين جب ان كامضاف اليه اسم ظاہر ہو، يعنی حالت نصب اور حالت جرمیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ،مثلاً:

سَأَلْتُ كِلا الرَّجُلَيْنِ 'ميں نے دونوں مردوں سے بوچھا'

⇒ سَأَلْتُ عَنْ كِلْتَا الْمَرْأَتَيْنِ 'مِيں نے دونوں عورتوں سے متعلق بوچھا'
تاہم اگران كامضاف اليضمير كى شكل ميں ہوتوان ميں شنيه كی طرح تبديلي آتی
ہے، مثلاً لاقِیْتُ كِلَیْهِمَا/ كِلْتَیْهِمَا 'میں دونوں سے ملا 'ممَرَدْتُ عَلَى كِلَیْهِمَا/
عَلَى كِلْتَیْهِمَا 'میراگزردونوں پر ہوا'۔

تثنیے کے باب میں درج ذیل چند مثالوں میں غور کریں:

- هذانِ قَلَمَانِ جَمِيْلاَنِ. 'بدوقلمين خوبصورت ہيں۔'
- إِشْتَوَيْتُ قَلَمَيْنِ جَمِيْلَيْنِ. 'مِين نے دوخوبصورت قلميں خريديں'
  - حَفِظْتُ سُوْرَتَیْن طَویْلَتیْن. 'میں نے دولمی سورتیں حفظ کیں۔'

- ﴿ وَيَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْ جُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَا فَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِّ اللَّهُ الللللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- ﴿ وَقَالَ مَانَهُكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوْنَا مِلَكَيْنِ أَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْحُلِدِيْنَ ﴿ ثَاوركها اللّهِ لَيْسَ نَهْ بَيْسِ رَوكاتَهُ بَيْسِ (ثَمْ دونو لَ كُو) تَكُوْنَا مِنَ الْحُلِدِيْنَ ﴿ ثَنَ الْوركها اللّهِ لَيْسَ لَيْ كَهُ بَيْسِ روعا وَتُمْ دونو ل فرشته يا تَمْهار بِنَ الله درخت مِلَاس لِيَ كَهُ بَيْسِ بُوعِا وَتُمْ دونو ل فرشته يا بُوجا وَتُمْ دونو ل بميشدر بنِ والول مِين " [2: 47]
- ﴿ وَبِالْوَ الِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً ﴿ كَلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً ﴾ "اور فلا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً ﴾ "اور مال باپ سے بھلائی كرواگر پنچ تمهارے سامنے بڑھا ہے كوا يك ان ميں سے يا دونوں تو نہ كہوائن كواف تك اور نہ چھڑكوان دونوں كواور كہوائن دونوں سے بات ادب كي" [21: ٢٣]
- ﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّينِيْ صَغِيْراً ﴿ ﴾ ''اور كهه (دعاكر)
   اےميرے پروردگاران دونول پروييا ہى رحم كرجيياان دونول نے ميرے
   بچين ميں ميرى پرورش كى''[كا:٣٣]
- ﴿ وَتُلُ عَلَيْهِمْ نَباً الْبَنِي ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْأَخُورِ ﴾ "اور سنا و يجئ أنهيل حال آدم الطي كرو و ولم يُتَقَبَّلُ مِنَ الْأَخُورِ ﴾ "اور سنا و يجئ أنهيل حال آدم الطي كرو و العلي الله عنها الله عنها

بیٹوں کا سچا، جبکہ دونوں نے قربانی کی تو قبول ہوئی ایک کی ان میں سے اور نہ قبول ہوئی دوسر سے کی' [۵:۲۵]

﴿ كَانَا يَأْكُلُنِ الطَّعَامَ ﴾ "دونوں (مال بیٹے) کھانا کھایا کرتے تھے"[۵:۵]

﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً ﴿ كِلْتَا الْجَنَّيْنِ الْتَ أَكُلَهَا وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً ﴾ كِلْتَا الْجَنَّيْنِ الْتَ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَرْنَا خِللَهُمَا نَهْراً ﴾ "اور بيان يجح اُن كَحَلَهُ مَا خَلَلَهُمَا نَهْراً ﴾ "اور بيان يجح اُن كَم بنائے ہم نے ايك كان ميں دوباغ الكورول كے اور باڑ لگائى ان دونول كى كھور كے درختول سے اور پيداكى ہم نے اُن دونول ميں كھي ۔ دونول باغ لائے اپنا پيل اور نه كى كى اس ميں جھاور جارى كردى ہم نے اُن دونول كے بيچول نے نهر " [٢:١٨]

(الرُّشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ كِلاَهُمَا فِي النَّارِ) ''رشوت لينے والا اور رشوت
 دینے والا دونو ل جہنمی ہیں 'آ الحدیث]



## سبق نمبر٢٩

#### المنصوبات

الْمُنْصُوْبَات سے مرادایسے اساء ہیں جوحالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں، اور بطور منصوبات کچھنے خصوص معانی ومطالب ادا کرتے ہیں۔ اِن کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے:

#### 1 الحال:

یہ گرائمر کی ایک اصطلاح ہے جس میں ایک منصوب اسم کسی دوسرے اسم کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ مثلاً:

- ذَخلَ الطَّالِبُ الْفَصْلَ صَاحِكاً 'داخل ہوا طالبعلم كلاس ميں اس حال ميں كدوہ بنس م بنتے ہوئے داخل ہوا۔
   اس جملہ ميں الطَّالِبُ صاحب الحال ہے جبکہ صَاحِکاً حال ہے جو حالت بيان حالت فصب ميں ہے، اور جوصاحب الحال، الطَّالِبُ، كی حالت بيان كرتا ہے، يعنی جبوہ كلاس ميں داخل ہواتو بنس رہاتھا۔
- ⇒ بَاتَ الطَّفْلُ بَاكِياً 'بِي نے رات گزاری روتے ہوئے، اس جملہ میں
   بَاكِياً حال ہے جوحالت نصب میں ہے جبکہ الطِّفْلُ صاحب الحال ہے۔
- البنتُ الْفَصْلَ سَاكِتَةً 'الرَّى كلاس میں داخل ہوئی خاموشی
   خَلَتِ الْبِنْتُ ، اس جملہ میں سَاكِتَةً حال منصوب ہے جو صاحب الحال ،
   البنتُ ، كى حالت بيان كرتا ہے جبوہ كلاس میں داخل ہوئی۔

- أُحِبُّ اللَّحْمَ مَشْوِيًّا وَالسَّمَكَ مَقْلِيًّا وَالْبَيْضَ مَسْلُوْقًا 'جُهے بُسِما گوشت، فرائی مجیلی اور ابلا انڈ الپندیۓ

الحال عام طور پرکسی سوال، کسے/س طرح، کا جواب ہوتا ہے اور یہ ایک لفظ یعنی الحال المفرد، بھی ہوسکتا ہے اور جملہ، الحال الجملہ، بھی ہوسکتا ہے۔ یاد رہے الحال عدد اور جنس کے اعتبار سے صاحب الحال سے مطابقت رکھتا ہے۔ مثلاً:

- جَاءَ الْوَلَدُ بَاسِمًا 'لرُكَامْسَكُراتِ ہوآيا'
- جَاءَ الْوَلَدَان بَاسِمَیْن 'دولڑ کے مسکراتے ہوئے آئے'
  - جَاءَ الْأَوْ لاَذُ بَاسِمِیْنَ 'لرِّے مسکراتے ہوئے آئے'
    - ⇒ جَاءَ تِ الْبِنْثُ بَاسِمَةً 'الرُّ كَمْسَرَاتَى مُوثَى آئَى'
- ⇒ جَاءَ تِ الْبِنْتَان بَاسِمَتَيْنِ 'دولر كيال مسكراتي بوئي آئين'
  - جَاءَ تِ الْبُنَاثُ بَاسِمَاتٍ الرُّكيالِ مسكراتي هوئي آئين

صاحب الحال عام طور پرمعرفہ ہوتا ہے جو فاعل، نائب الفاعل، المفعول به، المبتدایا الخبر بھی ہوسکتا ہے۔

قرآنِ كريم سے الحال كى چندمثاليں:

- ﴿ فَخُورَ جَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَوَقَّبُ ﴿ ﴾ ''پس وه (موسى الطَّيْلِي ) نَظِي وہاں سے خوف کی حالت میں و کیھتے بھالتے''[۲۱:۲۸]
- ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ المِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُ وْسَكُمْ
   وَمُقَصِّرِيْنَ لاَ تَخَافُوْنَ ﴿ ﴾ ''يقيناً تم ضرور داخل ہو گے متجد حرام ہیں اگر

اللہ نے چاہامن کے ساتھ منڈاتے ہوئے اپنے سراور بال کتراتے ہوئے بے خوف وخطر' [۲۷:۴۸]

﴿الَّذِیْنَ یَذْکُرُوْنَ اللهُ قِیمًا وَقُعُوْدًا وَعَلَی جُنُوْبِهِمْ۞ ''وه عقلمند
 لوگ جویاد کرتے بیں اللّٰد کوکھڑے اور بیٹھ اور اپنے پہلوؤں پر' [۱۹۱:۳]

### 2 التمييز:

اییامنصوب اسم جواس سے پہلے لفظ یا جملہ میں موجود ممکنہ ابہام کو دُور کرے یا ان میں شخصیص/فرق کو بیان کرے المتمییز کہلا تا ہے۔ مثلاً:

- شَرِبْتُ لِتُواً عَصِیْواً 'میں نے ایک لیٹر جوس پیا'، اس جملہ میں عَصِیْواً جومنصوب اسم ہے التمییز واقع ہوا ہے جوالفاعل کے ممل میں کسی طرح کے مملنہ ابہام کو دور کرتا ہے، یعنی میں نے ایک لیٹر جوس پیا ہے نہ کہ پانی، دودھ، چائے، وغیرہ لیض اوقات التمییز کا ترجمہ 'اعتبار ہے کا طاحے' بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً أَنَا أَحْبَرُ مِنْکَ عُمْواً وَ لَكِنَّكَ أَفْضَلُ مِنِّی عِلْمًا 'میں عمر کے لحاظ سے تم سے بڑا ہول کین علم کے اعتبار سے تم مجھ سے افضل ہؤ۔
  - حَسُنَ هذَا الْوَلَدُ خُلْقًا 'اخلاق كِلاظت بيرُ كااچمائے
- هذه الْجَامِعَةُ جَيِّدَةً دِرَاسَةً ني يونيورسَّى پرُ هائى كاعتبار سے بہت الْجَهِي ہے
   اچھى ہے

قرآنِ كريم سے التمييز كى چندمثاليں:

﴿ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً ﴾ "اوراقه رَكَزنة بَنْ صَكَا يَها رُول تَكْلَمبالَى مِين " [ كا: ٣٤]

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ اللهِ وَمَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ اللهِ وَاللهُ وَلَ اللهُ مِيْنَ ﴿ ﴾ ''اور (كلام كے لحاظ سے) اس سے اچھی بات والاكون ہے جو الله كى طرف بلائے اور نيك كام كرے اور كے كميں يقيناً مسلمانوں ميں سے مول' [۳۳:۳۱]

### **المفعول المطلق:**

مفعول مطلق اس مصدر کو کہتے ہیں جواپنے ہی فعل کی تاکیدیا شدت کے لئے آتا ہے، مثلاً:

- ⇒ ضَرَبَهُ بِلاَلٌ ضَرْبًا 'بلال نے اس کی زور دار پٹائی کی'۔اس جملہ میں
   ضَرْبًا مفعول مطلق منصوب ہے جواپنے ہی فعل ضَرَبَ کا مصدر ہے اور
   مارنے میں شدت کے لئے استعال ہوا ہے۔
- یُجِبُ اللَّوْنَ الْأَحْمَرَ حُبًّا جَمَّا 'وه لال رنگ کو بہت زیادہ پسند کرتا
   ہے، یہاں حُبًّا جَمَّا کی وجہ سے پسند میں شدت دو چند ہوگئی۔
  - فَرحَ حَامِدٌ فَرْحًا 'حامد بهت خوش ہوا'
  - أَغْلِق الْبَابَ إِغْلاقاً ورواز ويورى طرح بندكروئ
  - المبر صبراً وصبركرا فياصبر الين صبر راستقامت ركه
  - أَشْكُرُكَ شُكْراً مين آپ كابهت زياده شكريدادا كرتا هون
- أَعْفُوْ عَنْكَ عَفُواً 'مِیں آپ سے در گزر چاہتا ہوں/معافی چاہتا ہوں'

مفعول مطلق فعل کے متبادل کے طور پر بھی استعال ہوتا ہے، لیمی فعل کو حذف کر کے اس کی جگہ صرف مفعول کا استعال کر دیا جاتا ہے، مثلاً درج بالا آخری تین مثالوں میں فعل کولائے بغیر، صَبْراً، شُکْراً، عَفْواً کہنا بھی وہی معنی دے گا جوافعال کے ساتھ دیتا ہے۔

قرآنِ كريم سے مفعول مطلق كى چندمثالين:

- ے ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسَى تَكُلِيْمًا ﴿﴾ ''اور كلام كيا الله نے موسى الطَّيْلُا سے براہ راست/صاف طور پر' [۲۰:۱۲۳]
- ﴿أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿ ﴾ "كهم ني برسايا
   پانی او پر سے/ اچھی طرح، پھرہم نے پھاڑ از مین کو چیر کر' [٠٨:٨٠-٢٥]
- ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ التَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوا قَوْلاً سَدِيْداً ﴿ ﴾ ''اے ایمان
   والو! الله تعالی ہے ڈرواورسید ھی سرھی تی بات کیا کرو' [۳۳: ۲۵]

### • المفعول له/ المفعول لأجله:

ایبا مفعول/مصدر جوفعل کا سبب اورغرض وغایت بیان کرے مفعول له یا مفعول لا جله کہلاتا ہے، مثلاً:

- ضَرَبَ الْمُدَرِّسُ الطَّالِبَ تَأْدِیبًا 'سُیچر نے طالبعلم کو مارا ادب سکھانے کے لئے'، اس جملہ میں المصدر تأدیبًا طالبعلم کو پٹائی کی غرض وغایت بتا تا ہے۔ عام طور پر یہ مصدر ذہنی کیفیت، مثلاً خوف، بیار، غزت،خواہش، وغیرہ کی عکاسی کرتا ہے اور حالت نصب میں ہوتا ہے۔ مفعول له کا مصدر عام طور پر تنوین کے ساتھ آتا ہے۔ تاہم بطور مضاف فتح کے ساتھ بھی آتا ہے، مثلاً قرآن کریم سے ایک مثال:
- ﴿ وَلا َ تَقْتُلُوْا اَوْ لا دَكُمْ خَشْيَةً إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
   وَإِيَّا كُمْ ﴿ ﴾ ' اورن قُل كروا پنى اولا دكو فلسى كے ڈرسے، ہم ہى رز ق دية ہيں اُن كو بھى اور تم كو بھى ' [ كا: ٣١]

#### 6 الاستثناء:

''إِلَّا''الفاظِ استثناء ميں سے ايک حرف ہے اور اس كے بعد آنے والا اسم عموماً حالت نصب ميں ہوتا ہے، مثلاً وَصَلَ الطُّلاَبُ كُلُّهُمْ إِلَّا حَامِداً 'تمام طلبا پہنچ عالت نصب ميں ہوتا ہے، مثلاً وَصَلَ الطُّلاَبُ كُلُّهُمْ إِلَّا حَامِداً 'تمام طلبا پہنچ گئے ہيں سوائے حامد كے

الاستثناء كے تين اجزاء ہيں:

- ① المستثنى: وه جزء يا چيز جي الگ کيا جائے۔ درج بالا مثال ميں حامِداً متثنی ہے۔
- (2) المستثنی منه: بیره جزء یا چیز ہے جس میں سے استثناکیا گیا ہو۔ درج بالا مثال میں الطُّلاَّ بُ مستثنی منہ ہے۔
- - مَا رَأَيْتُ إِلاَّ بِلالاً مِيس نَے سی کونہيں دیکھاسوائے بلال کے
  - لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا الْمَوْتَ نهر مرض كى دوا بسوائے موت كے
- يَغْفِرُ اللهُ الذَّنُوْبَ كُلَّهَا إِلَّا الشِّرْكَ 'الله تعالى تمام كناه معاف كر
   دیتا ہے سوائے شرک کے '

اگر جمله میں مستثنی منه کا ذکر نه ہوتو ایسی صورت میں مستثنی کا اعراب

عام قاعدہ پر ہوتا ہے، مثلاً مَا وَصَلَ إِلَّا حَامِدٌ صَاد كِسواكوئى نہيں پہنچا ،اس جملہ میں ستنی حَامِدٌ ہے جو فاعل كے طور پر آیا ہے اس لئے حالت ِ رفع میں ہے۔ایک اور مثال ، مَا وَأَیْثُ إِلَّا حَامِداً 'میں نے کسی کونہیں و یکھا سوائے حامہ کے ، اس جملہ میں ستنی حَامِداً بطور مفعول به آیا ہے اس لئے حالت نِصب میں ہے۔

درج بالا دومثالوں میں سے اگر 'إِلاَّ 'کال دیا جائے تو یہ قاعدہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ پہلی مثال میں غور کریں: مَا وَصَلَ حَامِدٌ اور دوسری مثال، مَا رَأَیْتُ حَامِداً. اس طرح کی صورت اِن جملوں میں پیش آتی ہے جن کا تعلق نافیہ، ناهیه یا استفھامیہ جملوں سے ہو۔

قرآنِ كريم سے رف استناء "إلا"كى چندمثالين:

- ﴾ ﴿ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهُ إِلاَّ قَلِيْلاً ۞ ﴿ 'اور نبيس ياد كرتے وہ منافق الله كومگر تھوڑ ا' [۲۰:۲۲]
- ﴿ كُلُّ شَيْعٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴿ ﴾ ''ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس الله کی ذات کے'[۸۸:۲۹]
- ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿ ﴾ "كيااحان (اطاعت الهي)
   كابدلهاحان كيسوا يجهاور بهي ہے؟"[القرآن]

#### **6** مفعول فیه:

اسے الظَّوْفُ بھی کہاجا تاہے۔الظرف کی دواقسام ہیں:

النومان كہلاتا ہے، مثلًا إِنْتَظَوْتُكَ سَاعَةً من فِي وَقَت كو ظاہر كرے ظرف النومان كہلاتا ہے، مثلًا إِنْتَظَوْتُكَ سَاعَةً من فَي تمہارا الك گھنٹه انظار كيا، رَجَعْتُ لَيْلاً من ميں رات كووا يس لوٹا، أَصُوْمُ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ من الله الله من الله الله الله الله الله كيل روز هركھوں گائ

﴿ فَوْفُ الْمَكَانِ: اليه السم جوكسى كام كے مكان مجد و فاہر كرے ظوف الممكان كہلاتا ہے۔ اور يہ بھى حالت نصب ميں ہوتا ہے، مثلاً جَلَسْتُ تَحْتَ شَجَرَةٍ 'ميں ورخت كے ينج بيھا'، الْمُدَرِّسُ عِنْدَ الْمُدِيْرِ 'لِيچر بيل كے پاس ہے'، مَشَيْتُ مِيْلاً 'ميں ايك ميل چلا'، أَيْنَ مَكَشْتَ فِي الْعُطْلَةِ 'چھيلوں ميں تو كہاں گھرا'۔

جیسے اوپر بیان ہواہے کہ ظرف عام طور پر منصوب ہوتا ہے تا ہم کچھ ظروف مبنی ہیں اوروہ فعی محل نصب سمجھے جاتے ہیں۔ إن میں چندا یک درج ذیل ہیں:

- أَيْنَ 'كَهَال: يظرف مكان ہے اور اس كة خريس فتى ہے تا ہم اسے كل نصب ميں سمجھا جا تا ہے ، مثلاً أَيْنَ تَعَلَّمْتَ اللَّغَةَ الْعَرَبِيَّة؟ 'تو نے عربی زبان كہاں ہے سے سے "
- أَمْسِ 'كَل / كَرْشَة': يَظرف زمان ہے جو كسر ہ برمبنی ہے اور كل نصب میں
   شمجما جاتا ہے، مثلاً ذَهَبْتُ إلَى السُّوْق أَمْس 'میں كل بازار گیا'
- حَیْثُ 'کہاں'، قَطُّ 'کبھی نہیں': یہ دونوں ظروف ضمّہ پر مبنی ہیں جو کل نصب میں سمجھے جاتے ہیں، مثلاً إِجْلِسُوْا حَیْثُ شِئْتُمْ 'جہاں چا ہوبیٹھ جاؤ'، لَمْ أُدَخِنْ قَطُّ 'میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا'
- هُنا 'یہال'، مَتی' کب': یہ دونوں ظروف حالت سکون میں ہیں اور کل نصب میں سمجھے جاتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ الف ساکن پرختم ہوتے ہیں کیونکہ مَتیٰ اصل میں مَتاْ ہے اور هُنااصل میں هُناْ ہے ، مثلاً إِجْلِسْ هُنا حَتَّى أَرْجِعَ 'یہال بیٹے جب تک میں واپس آول'، مَتی رَجَعْت مِن الْجَامِعَة 'تو بونیورٹی سے کوٹا'
   الْجَامِعَة 'تو بونیورٹی سے کے لوٹا'

اساء ظروف کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ظروف کی مانند ہیں اور ان پر نصب بھی آسکتی ہے اگر چہوہ اصل میں وقت یا جگہ کوظا ہر نہیں کرتے، مثلاً ٹُکلَّ، بَعْضَ، رُبْعَ، نِبْعَفَ. یہ ایسی صورت میں ہوتا ہے جب اِن میں سے کوئی لفظ مضاف کے طور پر آئے اور اس کا مضاف الیہ ظرف ہوجو وقت یا مکان کو ظاہر کرے، مثلاً:

- أَذْهَبُ إِلَى الْجَامِعَةِ كُلَّ يَوْمٍ ميں مرروزيونيور شَي جاتا مول أ
  - ⇒ سَافَرْثُ بَعْضَ يَوْمٍ 'ميں نے دِن کے چھ صمیں سفر کيا'
- قَرَأْتُ الْقُرْآنَ رُبْعَ سَاعَةٍ 'ميں نے چوتھائی گفنٹ قرآن کی تلاوت کی'
  - مَشَیْتُ نِصْفَ مِیْلٍ 'میں نصف میل چلا'

قرآنِ كريم سے مفعول فيه كى چندمثالين:

- ﴿قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴿ ﴾ ''اُس نے کہا میں ایک دن یا دن کا
   ﷺ ''کھ حصہ اس حالت میں رہا''[۲۵۹:۲]
- ﴿ وَتَوَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّنْبَ ﴿ ﴾ "اور چيوڑا ہم نے يوسف النين کو اپنے سامان کے پاس، پس کھا گيااس کو بھیڑیا" [۱۲: ۱۲]
- ﴿ وَأَلْفِياً سَيِّدَهَا لَكَ الْبَابَ ﴿ ﴾ "اور پايا دونوں نے اس عورت کے خاوند
   کودروازے کے پاس "[۲۵:۱۲]
- ﴾ ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْهٌ ۞ ﴿ ''اور ہرعلم والے سے بڑھ کرایک علم والا ہے''[۲:۱۲]
- ﴿ وَجَاءُ وْا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُوْنَ ﴿ ﴾ "اوروه آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے" [۱۲:۱۲]

### € لا النافية للجنس:

لا نفی جنس اپنے بعد میں آنے والے اسم کی کلی طور پرنفی کرتا ہے، مثلاً لا قَلَمَ عِنْدِیْ 'میرے پاس کسی قشم کا قلم نہیں'، اس مثال میں لا قلم جنس کی ہر چیز کی نفی کرتا ہے، نیعنی میرے پاس کسے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لَیْسَ کی طرح اس کی ترکیب نحوی میں قَلَمَ، 'اسم لا'کہلاتا ہے اور عِنْدِیْ 'خبر لا'کہلاتا ہے۔ لا نفی جنس کا اسم اور اس کی خبر دونوں نکرہ ہوتے ہیں اور اس کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے۔ درج ذیل چند مزید مثالوں میں غور کریں:

- لا إلله إلا الله ' كونى معبود نهيس سوائے اللہ كے، اس مثال ميں 'لا كملی طور
   رہ ہم اللہ الله ' كونى معبود كی نفی كرتا ہے، سوائے اللہ سبحانہ وتعالی كـ
   لین اللہ تعالی كے سواكوئی عبادت كے لائق نہيں، چاہے وہ انسان/
   جنات كی جنس ہے ہو، فرشتوں كی جنس ہے يا كوئی مٹی، پھر، دھات كی قشم
   جنات كی جنس ہو، فرشتوں كی جنس ہے يا كوئی مٹی، پھر، دھات كی قشم
   ہے ہو يا كوئی اور ما فوق الفطرت چيز ہووہ عبادت كے لائق نہيں ہوسكتا۔
   صرف اللہ تعالی ہی عبادت كے لائق ہے۔
- ﴿ ذَالِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ ﴿ ﴾ ''يوه كتاب ہے جس ميں كوئى شك وشبہ بين' [٢:٢] يعنى يه وه عظمت والى كتاب ہے جس كے مُنزِّلْ مِن اللهِ ہونے ميں صحیح العقل انسان کے لئے كسی قتم كے شك وشبه كى مُخانَشْ نہيں ۔ اس آيت ميں ديب كى كلی طور پر نفی كی گئی ہے كہ بيقر آنِ كريم الله تعالى كی طرف ہے بالكل حق اور سے ہے ۔

207 **﴿ المنصوبات ﴿ ﴿ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ** 

لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسَ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ
 حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسَ 'صلاةِ فَجر كے بعد كوئى نما زنہيں يہاں تك كه سورج طلوع ہوجائے اور صلاةِ عصر كے بعد كوئى نما زنہيں يہاں تك كه سورج غروب ہوجائے۔





سبق نمبر ۲۰۰۰

#### العبدد

عربی اعداد پر بچھ مخصوص قواعد کا اطلاق ہوتا ہے۔ عام طور پر معرب اساء کی طرح ان کے اعراب بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ نیز جنس کے اعتبار سے بھی مذکر اور مؤنث اساء کے لئے اعداد کے الفاظ میں فرق ہے۔ ایک (۱) سے دس (۱۰) تک کے اعداد درج ذیل ہیں:

| مؤنث ٢            | رقم | نذكرحى         |
|-------------------|-----|----------------|
| وَاحِدَةٌ/إِحْدَى | ١   | وَاحِدٌ/أَحَدٌ |
| ٳؿ۠ؾۘٵڹؚ          | ۲   | ٳؚڷ۠ڹۘٵڹ       |
| ثَلاَ ثَةٌ        | ٣   | ؿؘٛڸٳؘػٞ       |
| ٲ۠ۯ۠ؠؘۼةؙ         | ٤   | ٲٞۯؠؘۘػؙ       |
| خَمْسَةٌ          | ٥   | خَمْسُ         |
| سِتَّةٌ           | ٦   | سِتُّ          |
| سَبْعَةُ          | ٧   | سِتُّ<br>سَبْع |
| ثَمَانِيَةٌ       | ٨   | ثَمَانُ        |
| تِسْعَةُ          | ٩   | تِسْعٌ         |
| عَشْرَةٌ          | ١.  | عَشْرٌ         |

ايك (وَ احِدُ اوَ احِدَةً) اور دو (إثْنَانِ الثَّنَانِ) كَتُواعد:

ایک (۱) اور دو (۲) کی صورت میں عدد اور معدود میں مطابقت پائی جاتی ہے،

یعنی عدد کی جنس/ اعراب معدود کے مطابق ہوتے ہیں ایسے ہی جیسے صفت موصوف کے مطابق ۔ مثلاً واحد مذکر اسم کے لئے قلم واحد 'ایک قلم' اور واحد مؤنث کے لئے ساعة واحدة 'ایک گھڑئ ایر ساعتان اِثنتان نوقلمیں' اور ساعتان اِثنتان ' دو گھڑیاں' ۔ یا در ہے قلم / ساعة کامعنی بھی ایک قلم / ایک گھڑی ہے، اور قلمان / نیک گھڑی ہے، اور قلمان / ساعتان کامعنی بھی دو آلمیں / دو گھڑیاں ہے آگر چہان کے ساتھ عددو احدہ واحدہ واحدة اور اِثنان / اِثنتان نہ بھی لکھا جائے۔ تاہم تاکید کی غرض سے اِن کے اعداد کا اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

#### ۳ ہے ۱ تک اعداد کے قواعد:

بیاعدادجنس کے لحاظ سے معدود کی ضد ہوتے ہیں، لینی اگر معدود فد کر ہوتو ان کا عدد مؤنث آتا ہے اور اگر معدود مؤنث ہوتو ان کا عدد مذکر آتا ہے۔ اور بیر کہ ۳ سے ۱۰ تک کا معدود جمع مجرور ہوتا ہے۔ ۳ سے ۱۰ تک اعداد کی مثالیں درج ذیل ہیں:

| مؤنث 🖁                      | رقم | نذكر مي                    |
|-----------------------------|-----|----------------------------|
| ثَلاَثُ نِسَاءٍ 'سعورتين'   | ٣   | ثَلاَ ثَةُ رِجَالٍ ٣٠مرزُ  |
| أَرْبَعُ نِسَاءٍ '٣٥ ورتين  | ٤   | أَرْبَعَةُ رِجَالٍ '٣مرذ   |
| خَمْسُ نِسَاءٍ '۵ عورتين'   | 0   | خَمْسَةُ رِجَالٍ '۵مروْ    |
| سِتُّ نِسَاءٍ '٢عورتين'     | ۲   | سِتَّةُ رِجَالٍ ٢ مردُ     |
| سَبْعُ نِسَاءٍ ' عورتين'    | ٧   | سَبْعَةُ رِجَالٍ ' ٢مروُ   |
| ثَمَانِیْ نِسَاءٍ '۸ ورتیں' | ٨   | ثَمَانِيَةُ رِجَالٍ '٨مردُ |
| تِسْعُ نِسَاءٍ '٩٥ورتين'    | ٩   | تِسْعَةُ رِجَالٍ '٩مردُ    |
| عَشْرُ نِسَاءٍ '١٠عورتين'   | ١.  | عَشَرَةُ رِجَالٍ '١٠مرذ    |



### اااورااکے لئے قواعد:

اِن میں عدد کے دونوں حصے معدود سے مطابقت رکھتے ہیں۔اور اِن کا معدود واحد منصوب ہوتا ہے۔ مثلاً:

| مؤنث 🖁                                  | رقم | d'/i                              |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| إحْدَى عَشْرَةَ طَالِبَةً 'ااطالبات     | 11  | أَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا 'ااطلباءُ  |
| إِثْنَتَا عَشْرَةَ طَالِبَةً '١٢طالبات' | ١٢  | إثْنَا عَشَرَ طَالِبًا ٣٥ اطلباءُ |

یا در ہےاا ہے 99 تک کے اعداد کامعدود ہمیشہ واحدمنصوب ہوتا ہے۔

## ساسے 19 تک کے قواعد:

اِن میں جنس کے اعتبار سے عدد کا دوسرا حصہ معدود کے مطابق ہوتا ہے جبکہ اس کا پہلا حصہ معدود کی جنس کے متضاد ہوتا ہے۔اس کے علاوہ ۱۳سے ۱۹ تک کے معدود واحد منصوب ہوتا ہے۔

### ۱۳ سے ۱۹ تک کے اعداد کی درج ذیل مثالوں میں غور کریں:

|                              | - ++ - | <del>-</del>                |
|------------------------------|--------|-----------------------------|
| مؤنث ٢                       | ركع    | ♂ <i>∑</i> i                |
| ثَلاَتَ عَشْرَةَ طَالِبَةً   | ١٣     | ثَلاَثَةَ عَشَرَ طَالِبًا   |
| أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً  | ١٤     | أَرْبَعَةَ عَشَرَ طَالِبًا  |
| خَمْسَ عَشْرَةَ طَالِبَةً    | 10     | خَمْسَةَ عَشَرَ طَالِبًا    |
| سِتَّ عَشْرَةَ طَالِبَةً     | ١٦     | سِتَّةَ عَشَرَ طَالِبًا     |
| سَبْعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً    | ١٧     | سَبْعَةَ عَشَرَ طَالِبًا    |
| ثَمَانِيَ عَشْرَةَ طَالِبَةً | ١٨     | ثَمَانِيَةَ عَشَرَ طَالِبًا |
| تِسْعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً    | ١٩     | تِسْعَةَ عَشَرَ طَالِبًا    |

### الْعُقُوْ د كِقُواعد:

۲۰ - ۲۰ (عِشْرُوْنَ... تِسْعُوْنَ) كى دہائيوں كو العقو دكها جاتا ہے۔ إن حقواعد جمع مذكر سالم اساء كے قواعد كے مطابق ہيں۔ مثلًا:

- عَلَى الْمَحْتَبِ عِشْرُوْنَ كِتَابًا 'ميز پر٢٠ كتابيں ہيں،اس مثال ميں عدرمرفوع ہے۔
- قَرَأْتُ عِشْرِیْنَ کِتَابًا 'میں نے ۲۰ کتابیں پڑھیں'،اس مثال میں عدد
   منصوب ہے۔
- اِشْتَرَیْتُ الْکِتَابَ بِعِشْرِیْنَ دُوْلاَراً 'میں نے ۲۰ ڈالر میں کتاب خریدی'،اس مثال میں عدد مجرور ہے۔

# ا اور ۲۲ کے اعداد کے قواعد:

ندکر معدود کے لئے ۲۱ کے عدد کا پہلاحصہ وَ احِدٌ ہے جبکہ موَنث کے لئے اِحْدَی ہے۔ مثلاً:

- وَاحِدُ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا '٢١ طلباء'
- إحْدَى وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً '٢١ طالبات'

اور مذکر معدود کے لئے ۲۲ کے عدد کا پہلا حصہ اِثْنانِ ہے اور مؤنث معدود کے لئے آٹا فنتان ہے۔ مثلاً:

- إثْنَان وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا ٢٢ طلباءُ
- إثْنَتَان وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً '۲۲ طالبات'

#### ۲۳ سے ۲۹ تک اعداد:

اِن میں مذکر معدود کے لئے عدد کا پہلا حصہ مؤنث ہوتا ہے جبکہ مؤنث معدود



# کے لئے عدد کا پہلا حصہ مذکر ہوتا ہے۔ ۲۳ سے ۲۹ تک اعداد کی مثالیں درج ہیں:

| مؤنث ♀                          | رقم | みんご                               |
|---------------------------------|-----|-----------------------------------|
| ثَلاَثٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً  | 77  | ثَلاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا    |
| أَرْبَعٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً | 7   | أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا  |
| خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً   | 70  | خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا    |
| سِتُّ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً    | 77  | سِتَّةٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا     |
| سَبْعٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً   | 77  | سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا    |
| ثَمَانٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً  | ۲۸  | ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا |
| تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً   | 79  | تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا    |

# الْعُقُوْد ٢٠ سے ١٠٠٠ تك:

## اِن میں مٰد کر معدود اور مؤنث معدود دونوں کے لئے اعداد ایک جیسے ہیں۔ مثالیں درج ہیں:

| مؤنث 🎗                 | رقم | 8 Si                  |
|------------------------|-----|-----------------------|
| عِشْرُوْنَ طَالِبَةً   | ۲.  | عِشْرُوْنَ طَالِبًا   |
| ثَلاَ ثُوْنَ طَالِبَةً | ٣.  | ثَلاَ ثُوْنَ طَالِبًا |
| أَرْبَعُوْنَ طَالِبَةً | ٤.  | أَرْبَعُوْنَ طَالِبًا |
| خَمْشُوْنَ طَالِبَةً   | ٥,  | خَمْسُوْنَ طَالِبًا   |
| سِتُّوْنَ طَالِبَةً    | ٦,  | سِتُّوْنَ طَالِبًا    |
| سَبْعُوْنَ طَالِبَةً   | ٧,  | سَبْغُوْنَ طَالِبًا   |
| ثَمَانُوْنَ طَالِبَةً  | ٨٠  | ثَمَانُوْنَ طَالِبًا  |
| تِسْعُوْنَ طَالِبَةً   | ٩.  | تِسْغُوْنَ طَالِبًا   |
| مِئَةُ طَالِبَةٍ       | ١   | مِئَةُ طَالِبِ        |
| أَلْفُ طَالِبَةٍ       | ١   | أَلْفُ طَالِبٍ        |

# • • اسے او پر کے اعدا د درج ہیں:

٠٠٠ - مِائَةٌ (اس میں الف پڑھانہیں جاتا)/مِئَةٌ دونوں طرح لکھاجاتا ہے ١٠٠٠ – أَلْفُ ۲۰۰ – مِئْتَان ٢٠٠٠ – أَلْفَان ٣٠٠ – ثَلاَثُ مِئَةٍ ٣٠٠٠ – ثَلاثَةُ آلاَفِ ٠٠٠ – أَرْبَعُ مِئَة ٤٠٠٠ - أَرْبَعَةُ آلاَفِ ٠٠٠ - خَمْسُ مِئَة . . . ٥ - خَمْسَةُ آلاَفِ ٠ ، ٠ – سِتُّ مِئَةِ ٠٠٠ – سَبْعُ مِئَةٍ ٠٠٠,٠٠٠ مِئَةُ أَلْفِ ٥٠٠,٠٠٠ - خَمْسُمِائَةٍ آلاَفِ ٠٠٨ - ثَمَانِيُ مِئَةٍ ٩٠٠ - تِسْعُ مِئَةٍ ٠٠٠,٠٠,٠٠ مِلْيُوْنَ

# اعداديره صنح كاطريقه:

اعداد پڑھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اکائی سے شروع کیا جائے پھر دھائی پر جائیں، پھرسیگڑاپر، پھر ہزار پر جائیں۔مثلاً:

مذكر (حى )معدود كے لئے:

١٥٣ عادُ الرِّا أَرْبَعَةُ وَخَمْسُوْنَ وَسِتُّمِائَةٍ وَسَبْعَةُ آلافِ دُوْلاَرٍ

مؤنث (٤)معدود کے لئے:

١٥٣ ٧ وييه: أَرْبَعٌ وَخَمْسُوْنَ وَسِتُّمِائَةٍ وَسَبْعَةُ آلافِ رُوْبِيَةٍ

# اَلْعَدَدُ التَّرْتَيْبيْ:

اہے ١٣٠٠ تک کے ترثیبی اعداد درج ہیں:

|     |     | _   |       |
|-----|-----|-----|-------|
|     |     |     | 11    |
| 214 | 北學計 | 100 | العحد |
|     |     | _   |       |

| مؤنث 🖁                       | نذكرحى                     | ترتیبی عدد                       |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| ٱلْأُوْلَى                   | ٱلْأُوَّلُ                 | يېلا/ يېلى                       |
| الثَّانِيَةُ                 | ٱلثَّانِيْ                 | دوسرا/ دوسری                     |
| الثَّالِثَةُ                 | الثَّالِث                  | تیسرا/تیسری                      |
| الرَّابِعَةُ                 | الوَّابِعُ                 | چھوتھا/چھوتی                     |
| الْخَامِسَةُ                 | الْخَامِسُ                 | یانچواں/ یانچویں                 |
| السَّادِسَةُ                 | السَّادِسُ                 | چھٹا/چھٹی                        |
| السَّابِعَةُ                 | السَّابِعُ                 | ساتوال/ساتويں                    |
| الثَّامِنَةُ                 | الثَّامِنُ                 | آ گھواں/آ گھویں                  |
| التَّاسِعَةُ                 | التَّاسِعُ                 | نواں/نویں                        |
| الْعَاشِرَةُ                 | الْعَاشِرُ                 | دسوال/ دسویں                     |
| الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ        | الْحَادِيَ عَشَرَ          | گیاروا <i>ن گ</i> یاروی <u>ن</u> |
| الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ        | الثَّانِيَ عَشَرَ          | ۱۲وال/۱۲ویں                      |
| الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ        | الثَّالِثَ عَشَرَ          | ساوان/۱۳اویں                     |
| الْعِشْرُوْنَ                | الْعِشْرُوْنَ              | ۲۰وال/۲۰ویں                      |
| الْحَادِيَةَ وَالْعِشْرُوْنَ | الْحَادِيْ وَالْعِشْرُوْنَ | ۲۱وال/۲۱ویں                      |
| الثَّانِيَةَ وَالْعِشْرُوْنَ | الثَّانِيَ وَالْعِشْرُوْنَ | ۲۲وال/۲۲ویس                      |
| الثَّالِثَةَ وَالْعِشْرُوْنَ | الثَّالِثَ وَالْعِشْرُوْنَ | ۲۳وال/۲۳ویں                      |
| الرَّابِعَةَ وَالْعِشْرُوْنَ | الرَّابِعَ وَالْعِشْرُوْنَ | ۲۴وال/۲۴ویس                      |
| التَّاسِعَةَ وَالْعِشْرُوْنَ | التَّاسِعَ وَالْعِشْرُوْنَ | ۲۹وال/۲۹ویس                      |
| الثَّلاَ ثُوْنَ              | الثَّلاَ ثُوْنَ            | ۴۰۰وال/۱۳۰۰ویس                   |

قرآن كريم سے العددى چنرمثاليں:

- ﴿ وَإِلَهُ كُمْ اِللّهُ وَاحِدٌ لا الله إلا هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ ﴿ ﴾ ''اور تمهارا الله ) نبيس كوئى عبادت ك لائق مروبى برا مهر بان نهايت رحم كرنے والا''[۲:۱۲۳]
- ﴿ فَإِنَّهَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿ ﴾ ''پِسوہی (قیامت کی گھڑی) تو ہوگی ایک زور کی آواز پس دفعتاً وہ دیکھے لگیں گے (قبروں سے اُٹھ کر)''[ے۱۹:۳۷]
- ﴿حِیْنَ الْوَصِیَّةِ اِثْنُنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ۞ ''وصیت کے وقت شہادت ہونی چاہئے دومنصف آ دمیوں کی تم میں ہے'[۵:۲:۵]
- ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَ ثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ،
   تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ﴿ ﴾ '' پُرجونه پائے (قربانی) توروز رکھ تین
   جی کے دِنوں میں اور سات جبتم لوٹو، یورس پورے ہوگئے''[۱۹۲:۲]
- ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴿ ﴾ ''اور يقيناً ہم نے ديے تصموى الكيل كونوم عجز \_ صاف صاف '[ كا: ١٠١]
- ﴿ يَأْبَتِ إِنِّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا ۞ ﴿ "الله جان! میں نے دیکھا گیارہ ستاروں کو "[۱۲:۳]
- ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَ ثُوْنَ شَهْراً ﴿ ﴾ ''اس كاحمل اور دوده چيراناتيس ميني بين '[۲۲ :۱۵]

- هُ رُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوْهُ ﴿ ثَهُمْ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوْهُ ﴿ ثَهُمْ الْكِالَ بَيْرِ میں جس کا طول سر گزہے اس کو جکڑ دو' [۳۲: ۲۹]
- ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً ۞ " (وه بيواكي) اپنا آپ ويارمين اوردس دِنعدت ميں رَهيں " ٢٣٣٠]
- ﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَ الَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مَائَةُ حَبَّةٍ ﴿ ﴾ ' 'مثال ان لوگول كى جوخرج كرت بين اپنے مال الله كى راه مين اليي ہے جيسے ايك دانه، أكين جس سے سات بالين، ہر بال مين ہوں سودانے''[۲۲:۲]
- ﴿ هُوَ الْأُوَّلُ وَالْالْحِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ ﴾
   ''وہی (اللہ) اوّل اور آخر اور ظاہر اور پوشیدہ ہے اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے'[20:0]
- ﴿ ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ ﴿ ﴾ ''وہ تھا دوسرا دو میں سے جب وہ
   دونوں تھے غار میں''[9: ۴۰]
- ﴿ سَيَقُوْلُوْنَ ثَلْثَةُ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ عَنَى بِينَ إِن مِينَ سِي جِوتَهَا اللهُ عَنْ إِنْ مِينَ إِن مِينَ إِن مِينَ إِن مِينَ إِن مِينَ إِن مِينَ إِن مِينَ عَنْ اللهُ عَنْ إِن مِينَ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلِي عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُ
- ﴿فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴿﴾ ''پِس پِهوٹ پڑے اسے بارہ
   چشمے' ۲۰:۲٦

#### اختتامية

قارئین کرام! یادر ہے کہ مسلمان کی اصل زندگی جے قرآنِ کریم کی زبان میں المحیوان کہا گیا ہے وہ زندگی اس کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جبکہ بیزندگی بنیادی طور پر ہمارے لئے ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس کا اثر ہماری اخروی زندگی پر براہِ راست مرتب ہوتا ہے۔ لہذا اس دنیا کی زندگی کوغنیمت جانے ہوئے ہمیں جائے کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی عافیت سنواریں۔

اس کتاب میں عربی کے بنیادی قواعد جمع کردیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ اِن شاءاللّٰہ قر آنِ کریم کے متن کو جھنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں گے، نیز امید کی جا سکتی ہے کہ عربی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لئے بھی یہ کتاب ممدومعاون ثابت ہوگی۔

اس نہایت نازک اور بہت اہم موضوع پر کام کرنے سے پہلے مجھے اپی علمی وادبی کمزریوں کا پوری طرح احساس تھا گر چند دوستوں کے اصرار اور اپنی نبی کی فرمان ((بلغوا عنی ولو آیة)) کے مطابق میں نے اس کتاب کی شروعات کیں جواللہ تعالی کے فضل وکرم اور توفیق سے پایہ یمکیل تک پہنچی ۔ چونکہ میں نے اپنی ناقص علمی استطاعت اور حقیق کے مطابق اس کتاب کوم تب کیا ہے اس لئے یہنا اس میں لغوی وعلمی اغلاط ہوں گی جن کے لئے قارئین سے معذرت خواہ ہوں، اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ میری إن کمزور بوں اور نادانستہ اغلاط کو معاف

جے ہے۔ اور اس نیک نیتی پر مبنی ادنی کوشش کو اپنے ہاں شرفِ قبولیت عطا فرمائے۔ فرمائے، اور اس نیک نیتی پر مبنی ادنی کوشش کو اپنے ہاں شرفِ قبولیت عطا فرمائے۔ قارئین سے درخواست ہے کہ اس کتاب میں اغلاط کی نشاندہی کریں اور اس کے آئیندہ ایڈیشن کی بہتری کے لئے تجاویز دیں۔والسلام

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بررء وف رحيم.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين.



#### 2065

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَ انَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۞ ''یقیناً ہم نے اس قرآن کوعر بی زبان میں نازل کیا ہے تا کہ تم (احکام الہی کو) سمجھ سکو'[القرآن]

((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وَعَلَّمَهُ))

"" تم ميں سب سے بهتر شخص وہ ہے جس نے قرآن سيکھااور سکھايا" [الحديث]

اس کتاب کی غرض و غایت فقط قرآنی زبان کی تعلیم ورّوج ہے





''یقیناً ہم نے اس قرآن کوعر بی زبان میں نازل کیا ہے تاکیتم (احکام الٰہی کو) سمجھ سکو' (القرآن)

الله تعالی نے اس کرہ ارض پر بنی نوع انسان کی رہنمائی کیلئے اپنی آخری کتاب قرآن کر کیم عربی زبان میں نازل فرمائی جو بڑی وضاحت کے ساتھ انسان کی تخلیق کا منشاء ومدعا بیان کرتی ہے۔ آج کی دُنیا میں یقیناً اصل علم قرآن ہی کاعلم ہے۔ اس علم سے ناآشانگ عفلت اور بے رخی ہماری رسوائی کا سبب بن سکتی ہے۔ یقرآن ہمیں اپنی پیچان کراتا ہے اس دُنیا میں زندگی گزار نے کا سلیقہ بتاتا ہے اور اس کے بعدآنے والی زندگی میں کا میا بی حاصل دُنیا میں زندگی میں کا میا بی حاصل

دیایں ریدل رارعے ہا۔ کرنے کی تعلیم دیتاہے۔

مراس بے بہاخزانہ سے کی طور پر مستفید ہونے کیلئے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم
کی زبان کو بچھیں اور اس کی تعلیم سے براہ راست استفادہ کریں۔ یادر ہے اللہ تعالیٰ کا کلام
ہونے کے سبب قرآن کریم کے الفاظ اس کے پڑھنے والے کے ول و دماغ پر براہ راست
اثر رکھتے ہیں 'بشرطیکہ اِس کلام میں تدبر وتفکر ہواور ہے جب ہی ممکن ہے کہ ہم قرآن کریم کی
زبان کو بچھ کر پڑھیں۔ اس مقصد کے حصول کیلئے یہ کتاب جدید طر زِ تعلیم کی روشیٰ میں نہایت
زبان کو بچھ کر پڑھیں۔ اس مقصد کے حصول کیلئے یہ کتاب جدید طر زِ تعلیم کی روشیٰ میں نہایت
آسان طریقہ پر مرتب کی گئی ہے۔ آپ قرآنی زبان کو سکھنے کا صم اِرادہ کرلیں ان شاء اللہ ربّ الکریم
آپ کی مدوفر مائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کیلئے قرآن کریم کا پڑھنا '

﴿ خَيُرُكُمُ مَنُ تَعَلَّمَ الْقُرُآنَ وَعَلَّمَهُ ﴾ 
د تم يس سي بهر شخص وه ب جس فودقر آن كاتعليم عاصل ك اوردوسرول كواس كاتعليم دئ" (الحديث)